انيسوين صدى كامندوستان ألي بيتي أطف التدكي آب بيتي

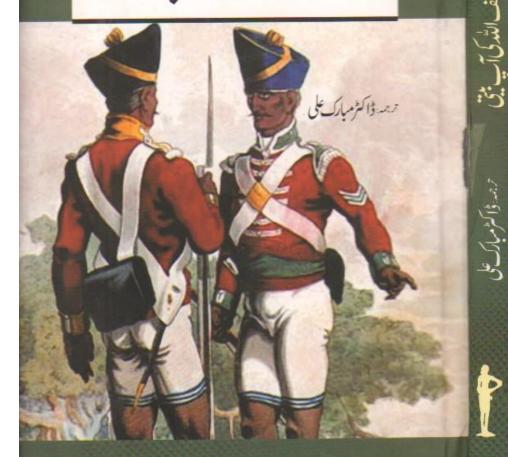





















النور • حيد آباد • کرايي • Scionhouse2004@hotmail.com

أبيوي صدى كابهندوستان

الطفالله كي آب بيتي

زم. ڈاکٹرمبارک علی

اتاريخ پبليكيشنز

بك سريف 39-مزنگ رود لا جور، پاكستان

e-mail: tarikh.publishers@gmail.com

اس کتاب کو میں اپنے عزیز دوست منیراحد شیخ

کے نام کرتا ہوں کہ جن کی بے وقت موت نے ہم سب کو غم زدہ کردیا۔ This is an Urdu translation of Autobiography of Lutfullah

a Mohammadan Gentleman and His transactions with his fellow creatures

> Edited by: Edward B. Eastvick (Third Edition) London 1858

## جمله حقوق محفوظ بي

نام كتاب : الطف الله كي آب يق

رجمه : دُاكْرْمبارك على

بتمام : ظهوراجدخال

پېشرن : تاريخ يلي يشنزلا بور

كبوزى : كَلَّشْ كَبِوزْكَ الْمِدَّ الْمُعَلِّ اللهور

مرورق: رياش تحيور

الثافت : 2013ء

آبت : -/440*رو*پ

تقسيم كتنده:

042-37249218-37237430 المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

022-2780608 على المراكز المرا

021-32603056とは高いかはいいまからからかいちゃんかったかいちゃんち

الم فكسن هَاوُس

e-mail: fiction/rouse/2004@hotmail.com

## فهرست

| 9  | چاچ                                         |
|----|---------------------------------------------|
| 11 | قارف                                        |
| 14 | طف الله كا عظ كرال وليع - الح - سالكس ك نام |
| 15 | اليدورة - بي - ايت وك كا دياج               |

پہلا باب میری پدائش اور والدین - میرے باپ کی وفات - میری مال کی میرے ماموں میری پدائش اور والدین - میرے باپ کی وفات - میری مال کی میرے ماموں کے بال رہائش - قط اور میرے پچا زاد بھائیوں کی زیادتی - میری شرارتی - طا کو پیشان کرنا اور سکول ماشر کو جمال گوند دینا۔ وحارا گر کا آبالب - راجا رام دیک دل برمن لے بیش کا خاتمہ -

دو سرا باب 1810ء میں ساسی صور تحال۔ فرگیوں کے بارے میں افواہیں۔ بعیل ڈاکو۔ ان کو محل کرنے کا طریقہ۔ بروؤہ کا سر۔ فرگیوں سے پہلی ملاقات۔ ختند کی رسوات۔ تاثرات۔ اجین کا سفر۔ میری مال کی دو سری شادی۔ میرے سوتیلے باپ کے گھر سندھیا کے سیامیوں کا محاصرہ و لوٹ مار۔

نیرا پاپ
میرے سوتیلے پاپ کی ید شیبی کی وجہ نامبارک ون شیو کرنا۔ ہندوستان کے
لوگوں کی توہم پرستی۔ گوالیار بیں سندھیا کے وربار بیں جانا۔ ہمارے نقصانات کا
ازالہ۔ میرے پاپ کا اس کی طازمت کرنا۔ میرے ساتھ ظالمانہ سلوک۔ میرا
گوالیارے فرار۔ جمعہ ٹھگ کے ساتھ۔ آگرہ۔ آگرہ۔

اووے بور- پالی - بو کھری - اجیر - سورت کو واپس - تواب کی طازمت - دربار کی اجیر - سورت کو واپس - تواب کی طازمت - دربار کی سازشیں - میری برطرنی -

نوال باب کاشیا داڑ کے بویشل ایجنٹ کے بال ملازمت۔ گر کے برہمن۔ ایسٹ وک کی ملازمت کرتا۔ مرارکن کا سند دیا۔ فیرمتوقع ساتھیوں کا پاتا۔ سارا۔ راحکوث چھوڑنا۔ نواگر کا جام۔ وحرول۔ جوڑیا بندر کا گورنر۔ سندھیوں کا ہمارے بارے میں سوچنا۔ مختصہ جانا۔ مختصہ کا بیان۔

وسوال باب شیر محمد۔ تین افرول کا جل کر مرجانا۔ امیروں کا محاہرہ قبول کرنا۔ فوج کا شکار بور جانا۔ نادر شاہ اور کئی کے سید۔ سمون۔ ستنا کھانا۔ شکار بور۔ بلوچی ڈاکو۔ فقح محمد غوری۔ سکھر۔ خیربور۔ میررستم۔ لئیرے۔ ناٹک اور پولٹیکل ایجنٹ۔ کری کی شختے۔ کچھو کے کانے کا علاج۔ لوث مار۔

میار ہواں باب زرک ڈوکی۔ خان گڑھ پر حملہ۔ شکارپور کا نیا گورنر۔ مسٹر روس بیل۔ عبد الرحمان اور اس کی تہذیب یافتہ بیکم۔ عورتوں کا پردہ۔ حید آباد کا سفر۔ سورت جانے کی چھٹی۔ جعفر آباد کا سفر۔

پارہواں باب جعفر آباد کا غلام گور نر۔ سورت کو والبی۔ نواب کی بدی لاکی وفات۔ مشر پیلی کی معفر آباد کا غلام گور نر۔ سورت کو والبی۔ نواب آف سورت کی وفات۔ اس کی جائیداد کی صبحی۔ نواب آف سورت کی وفات۔ اس کی جائیداد کی صبحی۔ اس کے واباد میر جعفر علی کا سفر انگلتان کا ارادہ۔ مجھے بحیثیت سکرٹری مقرر کرنا۔

پوس بہب میں بعد راؤ کے طبیب کے بال طائحت علی جات گوالیار کو والی - کورا کے کا علاق۔ ویالی اور کی سنب کی فیق۔ صد پور کی جگہ اللہ کا علاق۔ ویوارہ اللہ میں اور الفاقیان کے ساتھ مم جوئی۔ جگل میں بروسیاحت راز کا قاش بونا۔ بھیل کا میدار خارہ میرا چوروں کا بیکرٹری مقرد مونا۔ بھیل کی دہوت اور قتل عام۔ میرا فرار بونا۔ بوڑھ مجھ سے ملاقات۔ میری ماں کی وقات، وحارا پر میں طاؤمت رات کا سنر۔ پھنے کا مملد۔ مر جان ما کم۔

پانچواں باب بھلوں کے ایجٹ کے بال بطور منٹی۔ لیشٹ بارٹ کے پاس۔ گر پارکر کی مم۔ ایک مریر سوار کی گنافی۔ مقالی مجسورے کا فیصل۔

پھٹا باب رن کا صحرا۔ کرئل ماکٹر۔ کمہ کے بارے میں خیالات۔ کیٹین بیک ٹولڈ۔ منڈاوی۔ قلسفیانہ خیالات۔ کیرا میں اگریزی پڑھنا۔ بچوں کا قتل کرنا۔ دوارکہ کے سندری ڈاکو۔ قلعہ پر تبضہ۔ کئی وارکی پہاڑیوں میں سفر۔ اگھوری۔ گوگو۔ سورت۔ پاری تبرستان۔

ساتواں باب

ہمبئ۔ تلی کے گیڑے اٹارنا۔ زکریا کی مجد۔ کشتی کا سفر۔ پان ویل۔ پونا۔

پاریتی۔ ستارا۔ اورنگ زیب کا محاصرہ اور نعت خال کا طنو۔ میری شادی اور

پچتاوا۔ یک زوجگی۔ تی۔ ہندہ ذریب۔ سورت کو واپسی۔ عربی زبان کا مطالعہ۔

پوھرا فرقہ کا پیر۔ جنت کا کلٹ۔ ڈبلی۔ جے ایٹ وک۔ اس کا بخار میں جٹلا

ہونا۔ ڈاکٹر آر۔ عزرا کیل کی ہدد۔ آگریہ بندر۔ ایٹ وک کا لارڈ کلیسز کا باڈی

گارڈ مقرر ہونا۔ برودہ۔ آبو۔

## وياچه

جیماکہ آپ کو اس کتاب کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ یادداشیں لطف اللہ سے اس کے اگریز دوستوں نے لکھوائیں تھیں۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1858ء تک اس کے تین الڈیشن چھپ چک تھے۔ شاید یہ کتاب اس کے بعد بھی چھپی ہو یا 1857ء کے ہنگامہ کے بعد ہندوستان کے بارے میں اگریزوں کا جو رویہ ہوا' اس کی کتاب کی مقبولیت نہ رہی ہو۔

چو کلہ لطف اللہ نے اگریزی زبان میں ممارت طامل کرلی تھی اس لئے یہ فرض کیا کیا جو سکتا ہے کہ یہ کتاب اگریزی تی میں کسی گئی ہوگ۔ اس کی تھیج بعد میں اس کے دوست مر ایٹ وک نے کی اور اے لندن سے پھوایا۔ کیٹن ایسٹ وک ہو عرصہ تک سندھ میں رہا اور اس نے سندھ پر "ڈرائی لیوز آف اسپیٹ" "LEAVES OF EGYPT کے نام سے کتاب کسی ہے جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ اس کتاب کی فراہی کے لئے میں قاسم سومرہ کا شکرگزار ہوں۔ پروفسر فریدالدین کتابوں کی حصول میں چیشہ معاون رجے ہیں اس لئے دہ بھی شکریہ کے حق دار ہیں۔

مبارک علی مئی 1996ء لاہور تیرہواں باب سیرہواں باب سیرہواں باب سیرہواں باب سیرہواں باب سیرہواں باب سیرہواں کا سفر۔ سیالی لوگ۔ عدن۔ کعب کا حرکت کرنا۔ حضرت حواکی قبر۔ انگریزوں کی خودغرضی۔ قامرہ۔ محمد علی۔ مشرلارک نگ۔ حوروں کی عمل زبان۔ اسکندریہ نے اسکندریہ کا کتب خانہ جلایا تھا؟۔ جبراللہ۔

چود حوال باب ماؤ تحمیس نورد اندن- بعدرد دوست- مشر لا محمّ مسر پل فورد اندن کی سیر-او پیرا- مسر بیرنگ لارد رین- بندوستان کو واپسی-

# تعارف

انيسوس صدى كا مندوستان ايك انقلالي روح كو لئے موسے تھا۔ مندوستان كا وہ معاشرہ جو ایک طوال عرصہ سے تھرا ہوا تھا، نے حالات سے اس میں تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ایت انڈیا کمنی آہت آہت این اقدار کو برھا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہندوستان دو حصول میں تقیم ہوگیا تھا۔ ایک ہندوستان برطانوی علاقہ تھا کہ جمال نو آبادیا تی نظام ایل جرس مضوط کردیا تھا۔ دوسری طرف راجاؤں توابوں اور سرداروں کا بندوستان تھا کہ جمال قدیم روایات و اوارے و وسری هم کی تصور پیش کرتے تھے۔ ایک طرف جدیدیت کا عمل تھا جسکی بنیاد لقم و ضبط اور ترتیب بر تھی تو دوسری طرف انتشار و افراتفری اور ب سینی کی کیفیت تھی۔ نوآبادیاتی نظام اینا منہ کھولے اس قدیم بندوستان کو آہستہ آہستہ گل رہا تھا۔ ریاستوں کو فتح کیا جارہا تھا۔ ان پر قبضہ ہورہا تھا۔ منبطی کا عمل جاری تھا۔ راجہ و صاراجہ اور تواب مجوری و لاجاری کے عالم میں بتھیار ڈال رہے تھے معاہدوں پر وستخط كررب تھے اور خود كو اس نظام كى حفاظت ميں دے رب تھے۔ حكمان طبقول كى س مجوری اور لاجاری اس نظام کی وجہ سے تھی کہ جو صداوں سے فرسودہ ہو چکا تھا اور جے تبدلی کرنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ سائنس' ٹیکنالوجی' اور کاری سوچ کی فیرموجودگی میں ان کے اسلحہ خانہ میں ایسے کوئی ہتھیار نہ تھے کہ جن سے وہ جنگ کرسکتے۔ اس لئے اکثریت نے خود کو حالات کے حوالہ کردیا۔ پچھ نے مزاحمت کی اور خود کو فا کرلیا۔ لخف الله كى آب بي اى مندوستان كى ب كه جمال ايك طرف قديم روايات و الی و اکثی کے ساتھ موجود ہیں تو دوسری طرف ان کی افادیت کے ختم ہونے کا احساس محی ہے۔ پر انگریزی طور طریق و عادات اور طریق حکومت کا نقشہ بھی اس میں نظر آنا ہے۔ وہ اس ملک ہر کہ جس کی حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے اسے مجھنے کی کوشش كدے اللہ يمال كى زائيل كيد رے اللہ كا مطالعہ كردے اللہ يمال كى قديم اشیاء کو تح کررے ہی اور یمال کی ثقافت سے آگی عاصل کررے ہیں۔ الذا ایست انڈیا کمپنی کے ہندوستانی لمازموں کا ایک ایسا طبقہ بدا ہورہا ہے جو ان کے

یار پر ایما می جوا- برطانوی سلطنت آخر کار سکو کراپی سرحدول میں چلی عنی اور اسپند پیچید سخو و سانی یادیں چھوڑ عی-

لفف الله کے ہاں نہ تو زوال پر نوحہ کئی ہے نہ اپنے نظام پر تقید ہے اور نہ ہی برطانوی راج کی برکتوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک سیدها ساوها بیان ہے۔ ان واقعات کی تصویریں کہ جو اس نے دیکھیں۔ ان تجریات کا تجریہ کہ جن سے وہ گزرا ہے اس سے لطف اللہ کی جو تصویر ابحر کر آئی ہے وہ ایک ویانت وار عالم 'خودوار اور محنتی ہخص کی ہے کہ جے اپنے وطن سے محبت ہے اور جو وطن کی مٹی ہی ہیں واپس جاتا جاہتا ہے۔

کاب کے آخر میں لطف اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی زندگی کا بھایا حال وہ ووسری جلد میں لکھے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید حالات نے اے یہ موقع فراہم نہیں کیا اور وہ بالا خر گمتای میں وفات یا گیا۔ ہمیں اسکے بارے میں کھے پہتہ نہیں کہ وہ کب مرا اور کمال وقن موا۔ گریہ کتاب اس کی یاد کو ضرور باتی رکھے گی۔

ساتھ تعاون کررہا ہے۔ اس ملازمت میں اور مقامی تحرانوں کی ملازمت میں فرق ہے۔
یہاں ملازمت میں تحفظ ہے۔ پابندی سے تخواہ کی اوائیگی ہے اور محنت کا صلہ ہے۔ دوسری
طرف وربار کی سازشوں اور خوشامد کی وجہ سے ملازموں کے لئے ترتی و آگے بوضے کے
مواقع مفتود ہیں۔ اس لئے ایٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستانی ملازموں کا طبقہ سب سے زیادہ
ان کے مفاوات کا تحفظ کرتا ہے۔

سندھ کے بارے میں لطف اللہ کے مشاہرات بڑے دلیپ ہیں۔ خاص طور سے معاہدے کے بارے میں۔ یہ معاہدہ خود اگریز لکھ لیتے ہیں اور میروں کے سامنے پیش کرکے اشیں اس کی شراقط شلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میران حیدر آباد اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاہدہ ان کے حق میں نہیں گروہ انتہائی مجبوری اور لاچاری کے عالم میں نظر آتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے ساتھ ناانسانی ہورتی ہے وہ اس پر وحفظ کر ویتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے ساتھ ناانسانی ہورتی ہے وہ اس پر وحفظ کر ویتے ہیں۔ ووسری طرف عام رعایا کی جانب ہے جو آٹر ہے وہ یہ کہ وہ نہ تو برطانوی عکومت ہیں۔ ووسری طرف عام رعایا کی جانب سے جو آٹر ہے وہ یہ کہ وہ نہ تو برطانوی طاقت کے آگے یہ بے بی تقریباً جمی ہندوستانی حکرانوں میں نظر آتی ہے۔

-4 55 XX

کے برابر بھا ہے۔

اس آپ بہتی میں ان ابتدائی اگریزوں کی جدوجمد نظر آتی ہے کہ جو وہ نو آبادیا تی نظام

کو احتمام دینے میں گئے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں موسموں کی تخی علاقوں کی اجنبیت و احتمام دینے میں گئے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں موسموں کی تخی علاقوں کی اجنبیت و بوائی وہ اس نظام کی جزیں مضبوط کررہے تھے۔ آخر کیوں؟ قوم پرتی حب الوطنی مقلت و بوائی کا احساس یہ وہ جذبات تھے کہ جو ان سے قربانی مانگ رہے تھے اور وہ خوش سے اس قربان کا احساس یہ وہ جذبات تھے کہ جو ان سے قربانی مقام نے ہندوستان سے اپنی قیت وصول کی گاہ پر خود کو چیش کررہ تھے۔ جمال نو آبادیا تی نظام نے ہندوستان سے اپنی قیت وصول کی وہاں اگریزوں نے بھی اپنی قرباندوں سے اس کو مضبوط و مشتم بتایا۔ اس کی خاطرانہوں نے جلاوطنی کی زندگی گزاری خاندان و بچل سے وور آیک اجنبی گیج میں رہے اور پجر یہ سب جلاوطنی کی زندگی گزاری خاندان و بچل سے دور آیک اجنبی گیج میں رہے اور پجر یہ سب بھی ہوگی تھی۔ اس کی مامراتی قوتمیں کزور ہو کھی تھی۔ اور اندانی توانائی قل و غارت کری و لوٹ مار میں ضائع ہوئی تھی۔ آیک

كرتل وليليو - انج - سائكس - ايف آر - اليس وغيمو لندن

آزیل جناب!

میں کمال لطف و مہانی ہے یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں دس مال ہوئے میں نے آپ بی کے گرش آپ ہے ذکر کیا تھا۔ میں یہ کئے کی جرات نمیں کرتا کہ یہ کتاب آپ جے اسکالر کے لائق ہوگی، لیکن یہ ضرور کموں گا کہ اس میں جو چائی چچی ہوئی ہے آگر اے آپ گرام کی غلطیوں ہے آزاد کردیں، اور اسے اپنی گرانی میں شائع کرا دیں تو یہ ان لوگوں کے تجربات میں اضافہ کرے گی کہ جو اس کے مثلاثی ہیں۔ یہ عام قار مین کو بھی مطوبات فراہم کرے گی۔ جھے امید ہے کہ آپ وقت فکال کر اس کتاب کو بڑھنے کی زحت کریں گے۔

احرّام کے ماتھ لطف اللہ مورت 24 نومبر 1854ء

ويباجه

اس کتاب میں ایک مقامی ہندوستانی کے وہ صحیح جذبات ہیں کہ جن کی روشنی میں وہ ہماری حکومت کا جائزہ لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ بحرانی دور میں (انقلاب 1857ء) اس کو دلچپی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کتاب کا مصنف بمقابلہ دو سروں کے کم متعقب ہے۔ لیکن اس کی ہمدردی اپنے ہم نہ ہموں اور ان کے رہنماؤں کی طرف اس کتاب سے پوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہوکہ اگریزوں کو ہندوستان میں اجنبی سمجھا جاتا ہے تو یہ کتاب اس کی نفی کرتی نظر آئے گی۔ مختصرا " یہ کہ ہمیں میہ مان لینا چاہئے کہ جاتا ہے تو یہ کتاب اس کی نفی کرتی نظر آئے گی۔ مختصرا " یہ کہ جمیں میں مان لینا چاہئے کہ ماری فوج میں اور ہندوستان میں کم ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یورٹی ترتی کو اس طرح حرکھتے ہوں کہ جسے اس کتاب کا مصنف۔

#### يهلا باب

بوز جعرات 7 رجب 1217 کو جو کہ عیسوی سنہ کے حساب سے 4 نومبر 1802ء ہوا' اس مدوز علی مالو کے شہر دھارا گر جی پیدا ہوا۔ میرے والد کا تعلق ایک صوفی سلسلہ سے تھا کہ جس کے جد امجد شاہ کمال الدین' اپ وقت کے مائے ہوئے بزرگ تھے۔ یہ مالوہ کے حساس محدود شلی (1434-1470) کے روحانی مرشد تھے۔ ان کی وفات کے بعد سلطان نے ان کی قبر پر جو شہر کے مغربی دروازہ پر واقع ہے ایک شاندار مقبرہ بنوایا۔ اس کے بالکل بالمقابل اس نے ایک اور روضہ تھیر کرایا تھا تاکہ اس کو وہاں دفتایا جائے۔ اس درگاہ کے برابر علی ایک قدیم بندو مندر تھا کہ جے سلطان کے تھم سے مجد جی تبریل کردیا گیا تھا۔ اس درگاہ شریف اور اس کے متولین کے اثر اجات کے لئے سلطان نے تین سو ایکٹر زشن وقف کردی محمد علی اس سے ان مجارات کی مرمت ہو سکے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کا خرچہ پورا ہو۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ ذمینوں پر روپیہ جی ایک بائی میکس لگا دیا تھا تاکہ وہ پورا ہو۔ اس کے علاوہ اس نے کھی ذمینوں پر روپیہ جی ایک بائی میکس لگا دیا تھا تاکہ وہ بھی ورگاہ کے اثر اجات کے لئے کام عیس آئے۔

میرے آباؤاجداد نے ان مراعات سے 1706 تک فائدہ اٹھایا گرجب اورنگ زیب کی وفات کے بعد مالوہ پر مراہوں کا تبغہ ہوا تو انہوں نے جاگیراور دوسری آمدن کو ختم کردیا۔
مارے گزارے کے لئے صرف دو ایکڑ چھوڑ دی۔ نتیجہ سے ہوا کہ ایک خاندان کو جس نے خین صدیوں تک خوشحالی دیکھی تھی، وہ غربت و لاچاری کا شکار ہوگیا۔ اس کو مشرقی استعارے میں اس طرح سے کما جا سکتا ہے کہ دن کی روشن ختم ہوگئی اور شام کے سائے سے کہ دن کی روشن ختم ہوگئی اور شام کے سائے سے کہ دن کی روشن ختم ہوگئی اور شام کے سائے سے کہ

میرا باپ جبکہ صرف وہ سات سال کا تھا اس وقت وہ علم حاصل کرنے کی الماش میں سخر پر روانہ ہوا اور کچھ سالوں میں اس نے مختلف علوم میں مسارت حاصل کرلی اور فرہبی درس و تدریس کا پیشہ افقیار کرلیا۔ پندرہ سال کی عمر کو پینچ کر اس نے واپس اپنے وطن جائے کی خواہش کی۔ لیکن بالائی صوبوں کی آب و ہوا و خوبصورتی اور دوستوں سے جدائی اس کی راہ میں حاکل ہوئی اور اس طرح وہ مزید دس سال تک اور وہاں رکا رہا۔ جب وہ اس کی راہ میں حاکل ہوئی اور اس طرح وہ مزید دس سال تک اور وہاں رکا رہا۔ جب وہ

26 مال كا تفا۔ اس وقت اپنے باپ كے اصرار پر اس نے واليس كا ارادہ كيا اور وہل ہے اگرہ آیا۔ اگرہ ہيں جس كے بال محمرا اس كو اس نے اپنی شل و صورت اوب آواب اور سلقہ ہے اس قدر متاثر كيا كہ وہ انہيں اپنا واباد عاف پر تيار ہوگيا۔ ميرا باپ شادى كے بعد گھر كى واليس كو بحول كيا اور اس طرح اے گھرے دور رہے ہوئے چار مال اور گرر كئے۔ جب وہ اگرہ ہى جس تھا كہ اے اپنے باپ كے مرنے كى خبر لى ۔ يہ خبر سنتے ہى وہ فورا وطن روانہ ہوا اور پحريمال ہى اس نے زندگى كا باتى وقت گزارا۔

49 مال کی عمر میں اے اپنی یہوی کی مفارقت کا صدمہ برداشت کرتا ہوا۔ اس ہے اس کی دو لؤکیاں تھیں۔ جو لوگ کہ مشرقی اقوام کے جذبات ہے واقف ہیں' انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہندو یا مسلمان دونوں اپنے نام اور خاندان کی چا کے لئے لائے کا ہوتا ہیں قدر لازی خیال کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ لڑکا رجساکہ ایک اگریز شامو کہتا ہے) ان کے نام کو ان وقوں تک زندہ رکھے گا کہ جو ابھی مستقبل میں پوشیدہ ہیں۔ ان حالات میں اگر کوئی میرے باپ کے جذبات کا اندازہ لگانا تو اے مطوم ہونا کہ وہ اپنی اس حالت پر کس قدر افروہ سے کہ قسمت نے انہیں اپنے خاندان کا آخری وارث بناکر چھوڑ دیا جانا تو وہ بھینا بھی سے خواہش نہیں کرنا کہ اپنی اس ویا تھا۔ اگر اے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جانا تو وہ بھینا بھی سے خواہش نہیں کرنا کہ اپنی رہ مجور ہوا کہ ایک سال کے اندر اندر اپنے رنڈوے پن کو ختم کردے اور ایک سترہ سالہ پر مجبور ہوا کہ ایک سال کے اندر اندر اپنے رنڈوے پن کو ختم کردے اور ایک سترہ سالہ بی میری مال میں۔ آپ ججھے بھینا محاف کریں گے آگر میں اس کے برایر توریف میں مبالغہ ہے کام لوں اور اس کے لئے نیک جذبات کا اظہار کروں۔ تعریف میں مبالغہ ہے کام لوں اور اس کے لئے نیک جذبات کا اظہار کروں۔ تعریف و توصیف میں مبالغہ ہے کام لوں اور اس کے لئے نیک جذبات کا اظہار کروں۔

رسے اور ان کے تین سال بعد میرے باپ کی دلی تمنا پوری ہوئی اور میری پیدائش نے میرے والدین اور ان کے دوستوں کی فوشیوں میں اضافہ کیا لیکن ان کے علاوہ میرے باپ کے قربی رشتہ وار بھی تھے۔ جو میری پیدائش سے بالکل خوش نہ تھے۔ کیو تکہ میرے ذائدہ رہنے کی صورت میں انسیں سلطان محمود کی دی ہوئی جاگیر کی آمان سے آوھا ہمہ مجھے ویتا رہنے کی صورت میں انسیں سلطان محمود کی دی ہوئی جاگیر کی آمان سے آوھا ہمہ میرا حصہ ہوئی۔ اگرچہ اب یہ آمانی کوئی لایادہ نہیں رہی تھی، تقریباً نو سو روپیہ اور اس میں میرا حصہ صرف دو سو روپیہ بنآ۔ لیکن چاہے تھوڑا ہی حصہ دیا جائے ہے کی کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ اس وج سے میرے رشتہ واروں میں میرے لئے نفرت و حمد کے جذبات پیدا ہوگے۔ اس وج سے میرے رشتہ واروں میں میرے لئے نفرت و حمد کے جذبات پیدا ہوگے۔ لیکن ان شاقوں کہ جن سے میرے لیکن ان شاقوں کہ جن سے میرے

والدین سرور ہوئے اور انہوں نے خداتحالی کا شکریہ اوا کیا کہ جس نے انہیں یہ نقت دی۔
اس کو زہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے میرا نام اطف اللہ رکھا۔ میری پیدائش کے دو سال
بعد میری ماں نے ایک اور لڑک کو جنم دیا۔ لیکن بدفتھتی ہے وہ صرف چند مینئے زندہ دہا۔
جب میں چار سال کا ہوا تھا کہ میرے باپ کا انقال ہوگیا اور وہ اپنے پیماندگان میں
نوجوان ہوہ اور مجبور میتم کو چھوڑ گیا کہ جنمیں اپنی زندگی کے لئے سارے کی ضرورت

اس وقت حقیقت میں ہماری حالت انتائی افسوسناک مخص۔ میری ماں جوکہ دنیاوی طریقوں ہے قطبی واقف نہیں مخص۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس پر اچانک جو مصبحین بازل ہو کی جی بین ان میں وہ کس سے مدد طلب کرے اور کس سے مشورہ کرے۔ میرے قریبی رشتہ جوکہ ہماری موروثی آمدنی میں شریک تھے، وہ مدد کرنے کے بجائے یہ موچنے گئے کہ ہماری محمل بناہی کا بندویت کیسے کیا جائے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اس زمانہ میں سخت تھط پڑا کہ جس نے ہم لوگوں کی حالت اور مزید خراب کردی۔ تھط کی یاو میرے میں سن آج تک اس طرح سے آن ہے کہ جیسے یہ ابھی کل ہی کی بات ہو۔

قط کے ونوں میں خاصی تعداد میں لوگ روزانہ بھوک کی شدت ہے مرجاتے تھے۔
ان کی لاشیں تھید کر شرے باہر لے جائی جائی تھیں اور انہیں یا تو کئی گرھے میں دفن کرویا جاتا تھا یا سوکھ کنووں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس جاہ کن قط میں ایک واقعہ ایہا ہوا کہ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک انسان بھوک اور فاقہ کی وجہ سے کس حد تک کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو ضرور بیان کروں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپ پہا کی کے ساتھ ایک فورت کو دیکھنے گیا کہ جس کی سرمازار تشیر کی جاری تھی۔ اس مقصد کے کے ساتھ ایک فورت کو دیکھنے گیا کہ جس کی سرمازار تشیر کی جاری تھی۔ اس مقصد کے کے اس عورت کو دیکھنے گیا کہ جس کی سرمازار تشیر کی جاری تھی۔ اس کے جا اس کے جس کے اس علی کرنے علم نہیں تھا۔ اس لئے میں گرف میں والے کر میں ختم ہوگئی اس کو اس حالت میں دیکھ کر مخطوط ہوا۔ لیکن میری سے خوشی تھوڑی ہی دیر میں ختم ہوگئی کہ جب بھی ہے کہ اس کہ جب کہ اس کے جب کہ اس کے جب کی شدت سے مجبور ہوکر اپنے ہمایہ کے جبح کو مار ڈالا اور اس کے گوشت کو اس کی گوشت کو کہا گئی۔

کین اب میں اپنی کمانی کی طرف لوث کر آنا ہوں۔ میرے والد کے چلم کے بعد میں مال نے اس بات کو مناسب جانا کہ ہم اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ ویں کہ جمال ہم

اپنے نام نماو رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہے تھے اور جو خفیہ طور پر ہماری جاتی چاہے تھے۔
النزا ہم نانی اور ماموں کے گھر چلے آئے کہ جنہوں نے بدی گر مجوثی کے ساتھ ہمارا احتقبال
کیا اور بعد جی بھی ہمارا برا خیال رکھا۔ ان رشتہ داروں کے تطقات جی ہمارے نہ تو کوئی
جائیداو کے جھڑے نے اور نہ ہی مالی مفادات کا دخل تھا۔ اگرچہ ہم دو کے اضافہ سے ان
پ بوجھ تو پڑا لیکن انہیں ہماری بے چارگ کا جو احساس تھا اس کی وجہ سے انسول نے اس
تکلیف کو برداشت کرلیا۔ جمال تک میرا تعلق ہے تو میرے ماموں نے جھ جی اور اپنے
بیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا اور اگر فرق رکھا بھی تو یہ کہ دو جھے سے اور بچوں کے مقابلہ
میں زیادہ میں محبت اور ہدردی سے چیش آتے تھے اور میں طال میری نانی کا تھا کہ جن کا
دوسہ میرے ساتھ انتمائی شفھانہ تھا۔

ہدردی کے اس ماحول میں ہم نے اپنا وقت برا خوشحوار گزارا۔ لیکن اس زمانہ میں اس بھی برطانوی حکومت کے قیام سے پہلے ملک میں لا قانونیت کا دور دورہ تھا۔ سال میں دویا تھین بار سے خبر ملتی تھی کہ پنڈاریوں نے قریبی علاقوں میں لوث مار اور قتل و خارت گری کا بازار گرم کررکھا ہے یا کسی قریبی راجہ و زمیندار نے حملہ کرکے شمر کو لوث لیا ہے اور لوگوں سے جرمانے وصول کئے ہیں۔ لوث مار کے اس خوف سے لوگ اپنے زبورات اور نفذی کو زمین میں دبا کر چھپا دیتے تھے۔ جس وقت شہوں پر حملہ ہوتا تھا او اس وقت شہریوں کی حالت الیہ ہوتی جیسے وہ دو آگوں کے درمیان ہوں کیونکہ جو گولے حملہ آوروں پر قلعہ سے چھپتھے جاتے تھے وہ ان جکہ چپنے کے بجائے شمرین میں گر جاتے تھے جس کو وجہ سے جاتی و مال نقصان ہوتا تھا۔ لئذا اگر دشمن شمر پر بھند کرنے میں کا میاب نہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی جاتی کا سامنا کرتا پڑتا تھا۔ اور اگر دشمن کامیاب ہو جاتا تھا تو بھر شہریوں کو تشدد اور اذبت سے دوجار ہوتا پڑتا تھا کیونکہ حملہ آور ان سے مدفون نوانوں کے بارے میں معلومات کرتے تھے۔ اس مقصد کے لئے اذبت کے مخلف طریقوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ان میں سے تین سب سے زیادہ تکلیف وہ اور بھیانگ شے۔

ان بین سے ایک یہ تھا کہ کی فض کو رسیوں سے بائدھ کر نگے سر جلتے سورج کی روشی میں کے ایک یہ تھا کہ کی فض کو رسیوں سے بائدھ کر نگے سر جلتے سورج کی روشیٰ میں کھڑا کرتے اس کے مربر انگور کے دالے برابر پھر رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے اور ایک بھاری پھر اکہ یہ اس کے سر پر انگور کے دالے برابر پھر رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے اور آیک بھاری پھر اکہ یہ اس کے سر میں داخل ہو جائے اور اس تھلف دے۔ تیرا طریقہ یہ تھا کہ آیک تھید میں راکھ اور سرخ مرجیس ملاکر اس

کے مند پر بائدھ دیا جا تھا۔ جب وہ سائس لیتا تو یہ اس کے مند اور ناک بیس جا تا جس سے
اس پر ابترا بیس کھانے کا دورہ پڑتا گر آخر بیس اس کا دم گھٹ جا تا ادر اس کی موت واقعہ
ہو جاتی۔ یہ اور اس شم کے دوسرے طریقے جن کو بطور تشدد استعال کیا جا تا تھا اور جیساکہ
بعد بیس میں نے پڑھا کہ یورپ میں چرچ کا محکمہ اکو تزیری بھی تشدد کے نئے نئے طریقوں
کو استعال کرتا تھا۔ ان طریقوں کی وجہ سے انسیس کامیابی ہو جاتی تھی گر چر بھی ایک
مٹالیس ہیں کہ جن میں دولت کی محبت زندگی پر غالب آئی اور کئی لوگ ایسے نظے کہ جننوں
نے خاموشی اور قوت برداشت کے ساتھ اذہوں کو برداشت کیا۔ یماں تک کہ اذبت نے
ان کی زندگیوں کا خاتمہ کردیا گر انہوں نے اس بات کو ترجح دی کہ وہ بھی اپنے مدفون
خزانوں کے ساتھ دفن ہو جاکیں گر دعمن کو اس کی خبرنہ کریں۔

چونکہ ہمارے خاندانوں کی فرہی حیثیت تھی' اس کے حملہ آور افواج ہوں یا تیرے'
وہ ہمارے ساتھ عزت و احرّام کا سلوک کرتے تھے۔ یکی نہیں بلکہ وہ میرے ماموں کی
خدمت میں بھیشہ تحفہ تحافف بیش کرتے تھے۔ شاید اس سے ان کا مقصد یہ ہو کہ ان کا
لوٹ کا بال طال ہو جائے۔ ہمارے محلّہ میں ہو بھی ہندو و مسلمان رہتے تھے ان کو جب بھی
موقع لما تو ان حالات میں وہ اپنا بال و دونت اور بعض حالات میں خود کو اور اپنے خاندان
کو ہمارے گھروں میں خطل کردیتے تھے تاکہ وہ تشدد سے نیج سکیں اور اپنا بال بچا سیس۔
اس لئے جمال سک ہمارا تعلق ہے ہم ان مصیتھوں سے نیج جاتے تھے۔ لیکن ہم جو کچھ
لوگوں کے ساتھ ہو تا دیکھتے تھے' وہ ہمارے لئے انتہائی تنگیف وہ ہوا کر تا تھا۔

میرے ماموں نے میرے عاصب رشتہ داروں کے خلاف ہمارا ساتھ دیا اور ہیشہ ان کے مطالبہ کیا کہ وہ جاگیر عمی ہمارا آدھا حصہ ہمیں دیں اور درگاہ پر جو نذرائے آتے ہیں ان عمی سے بھی جو ہمارا بنآ ہے اسے ادا کریں۔ اس دیاؤ کے تحت بھی بھی بھی وہ تھوڑے مت روید ہمیں دے دیتے تھے گر ان کا کہنا تھا کہ یا تو میں ان کی طرح روز درگاہ میں حاضری دون اور جو نذرائے آتے ہیں ان کو جمع کرنے میں مدد کروں یا چرائے کی حاضری دون اور جو نذرائے آتے ہیں ان کو جمع کرنے میں مدد کروں یا چرائے کی اور کو اس کام پر مقرر کروں۔ میرے ماموں کی مالی حالت الیمی تھی کہ ہم ان پر بوجہ نمیں قبل میں میروریات کو بورا کریں۔

میں ماں کو اپنے جیز میں چار مو روپ الیت کے پھ زیورات فی تھے۔ جنیں اس فرورت کے تحت ایک ایک کرکے بینا شروع کردیا۔ یمان تک کد ایک مال کے اندر اعدر یہ تمام زیورات غائب موگئے۔ گر خوش تنی سے اس کے ساتھ بی ماری ضروریات

بھی باقی شیں رہیں۔

مثل میں مینڈک پکڑ کر انہیں عورتوں کے تھلے میں ڈال دیتا تھا جس میں کہ وہ سوئی دھاگا اور روئی رکھتی تھیں۔ پچر میں اس وقت کا منظر رہتا تھا کہ جب بیہ ناشتہ کے بعد گھر کے کام کاج سے فارغ ہوں اور اطمینان کے ساتھ سینے پرونے کا کام شروع کردیں۔ جیسے ہی وہ تھیلا کھول کر اس میں باتھ ڈالتیں 'اس میں چھپا ہوا مینڈک اچھل کر ان کی گود میں آجا آ۔ اس اچانک حادثہ سے یا تو وہ چیخ مارتمی یا مجھی جب ہوش ہو جاتمی اور یول وہ وکھنے والوں کے لئے آیک تماشہ بن جاتی تھیں۔

یا نج مال کی عر تک میں گر والوں کے لئے معیت بن چکا تھا۔ اس لئے انہوں نے بید فیصلہ کیا کہ مجھے کا بین تھا کر فیصلہ کیا کہ مجھے سکول بیجا جائے۔ ایک اچھے دن اور اچھی ساعت میں مجھے کا بین تھا کر سکول لے جایا گیا۔ اس موقع پر میری حالت الی ہی تھی کہ جیسے کی بھیڑکو ذہردی فمن خانہ لے جایا جاتا ہے۔

میرے ماموں نے میرا تعارف سکول کے استاد سے کرایا۔ کچھ عرصہ پڑھائی کے بعد میرا استاد مجھ سے خوش ہوگیا کیونکہ میں اپنی کاس کے لاکوں کے مقابلہ میں جلدی سبق یاد کرلیا تھا۔ اور قرآن شریف کی طلاحت بھی میں کسی ملا سے بہتر ہی کرنا تھا۔ چھ مینے کے اندر اندر میں نے تمام دعائیں یاد کرلیں اور یوں ہر جگہ میری تعریف ہونے گئی۔ جب بھی میں لوگوں کے درمیان کوئی دعا پڑھتا' سننے والے فورا میری تعریف کرنے گئے۔ اس عرصہ میں صرف ایک بار مجھے سخت سزا می 'وہ بھی اس وقت جب کہ میں نے محرم شیخ فھراللہ کے ساتھ مدتمیزی کی۔

یہ شریف بوڑھا مخص حاصل پور کا رہنے والا جو کہ ہماری ڈسٹرکٹ سے پچاس میل کے فاصلہ پر تھا وہاں نماز پڑھا آتھا۔ اس کی میرے ماموں سے دوستی تھی۔ اس کے وہ اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا اور بیمال کئی ون یا گئی ہفتہ رہتا تھا۔ میرے ماموں کی مالی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنی عاوت سے مجبود تھے۔ اور اس کے ماتھ خوش ولی سے پیش آتے تھے۔ مہمان کی خاطر داری کی وجہ سے

اسی نه صرف یه که این گری چین رای رکهنا بای بلکه وه قرض دار بھی ہوگئے۔ للذا ہوا ہے کہ حب معمول میخ تعراللہ مارے گر آئے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ بیشہ بات چیت میں کوئی نہ کوئی ضرب الشل ضرور استعال کرنا تھا۔ مجھے اس کی شکل و صورت اب تک اچھی طرح سے یاد ہے۔ وہ لمبا ترانگا اور صحت مند مخض تھا۔ وہ بیشہ الکھیں محماناً تھا اور مرکو زور زور ے باتا تھا جیے کہ وہ ہربات پر رضامندی کا اظہار کردیا ہو۔ اس کے منہ میں کوئی وانت نہ تھے۔ لین اس کی سفید لمی واڑھی نے اس کی تمام جسمانی بدصورتوں کو چھپا لیا تھا۔ اے باتمی کرنے کا بوا شوق تھا۔ جاہے ان کا کوئی مطلب ہویا نہ مو اور چاہ کوئی سے یا نہ سے۔ اگرید کی کی غیبت کرنا ایک ناقائل اللافی جرم ب اور خاص طور سے ان لوگوں کی کہ جو وفات یا بھے ہیں۔ گر جیساکہ لارڈ بکین نے کہا ہے کہ " بدصورت لوگ فطرت کے اس لئے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ فطرت نے ان کے ساتھ بھلائی نیں کی اور انیں جمانی خواصورتی سے محروم رکھا۔" قصہ مختم\_\_ میرے مامول کے لتے یہ ایک مشکل کام تھا کہ شام کے کھانے کے بعد کس طرح اس سے جان چھڑائی جلے۔ وہ اکثر اپنے بوڑھے ممان کی باتیں سنتے سنتے سوجاتے تھے اور جب تک انہیں کوئی المحائ نہیں' ان کی عشاء کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ بوڑھا آدی \_\_\_ خدا اس کی مغفرت كر (فدا جھے اس جرم كى بھى معانى وے كہ جو يس نے اس كے ساتھ كيا) مجھے بند شي كرنا تها- وه بيشه ميرا امتحان لينے كى فكر مين ربتا تها اور جب بھى مين ذرا ساغلط جواب وبتا الله كى لفظ كا تلفظ صحح اداند كرنا أو اس سے فائدہ المحاكر وہ في برا بھلا كہتا۔ اس کی اس ڈانٹ ڈپٹ سے تک آگر آخر ایک دن میں نے فیملہ کیا کہ اس سے انقام لیا

ایک جعد کو میں بازار گیا اور اپنے جیب خرج سے بچائی ہوئی رقم سے میں نے تھوڑی کی بارود خریدی۔ اس ون بوڑھا آدمی جعد کی نماز سے واپس آیا اور برآمدے کے اس حصہ میں کہ جو ہوا وار تھا' وہاں سو گیا۔ سوتے ہوئے اس کی طالت بری مطحکہ خیز تھی۔ ابھری سی کہ جو ہوا وار تھا' وہاں سو گیا۔ سوتے ہوئے اس کی طالت بری مطحکہ خیز تھی۔ ابھری سی آدمی مند ہوئی آکسیں' اور سینہ پر سفید واڑھی۔ اس طرح سے تھی سے کہ کوئی گھاس کا بنڈل پڑا ہو۔ میں خاموثی سے اس کے پاس گیا اور بارود کو اس کی اور علی میں محمد ویا۔ اس کے بعد میں نے ایک بائس پر آگ لگائی اور دور سے اس کی واڑھی میں آگ بھرک اتھی۔ بوڑھا روٹھی اس کی وج سے اس کی واڑھی میں آگ بھرک اتھی۔ بوڑھا گھے اس کی وج سے اس کی واڑھی میں آگ بھرک اتھی۔ بوڑھا گھے اس کی وج سے اس کی واڑھی میں آگ بھرک اتھی۔ بوڑھا گھے اس کی وج سے اس کی واڑھی میں آگ بھرک اس کے برصن لگا۔

عورتوں سے آسانی سے نجات ال عنی-

میری والدہ نے اس واقعہ کے بعد قرآن کی هم کھا کر یہ کما کہ اگر میں نے متعقبل میں ایک کوئی حرکت کی تو وہ میرے ہاتھوں کو جلا کر رکھ دے گی۔ بمرحال جھے اس بات ہے فوقی ہوئی کہ میں اس عذاب ہے آسانی کے ساتھ چھوٹ گیا۔ اگرچہ بھے اس کا اندازہ نہ تھا کہ آنے والا کل میرے لئے مصیبتیں لا رہا ہے اور جھے تخت هم کی مار پڑنے والی ہے۔ وو سرے دن صبح میں اپنی کتابوں اور ناشتہ کے ساتھ سکول کے لئے روانہ ہوگیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا استاد جھے ہے کہا کہ چا ہوا تھا۔ آبہتی ہے تھے بتایا کہ میرا ساتہ جھے ہے اور میرے سلام کا جواب تک نہیں دے رہا ہے۔ میرے کلاس فیلو نے جو میرے ساتھ تی بیٹھا ہوا تھا۔ آبہتی ہے تھے بتایا کہ بوٹے فیل کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ کلاس میں طالب علموں سے آموفتہ تنا گیا۔ بھے ہر کم کی سزا کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ کلاس میں طالب علموں سے آموفتہ تنا گیا۔ بھی سے کہا گیا کہ میں تین دن کے پڑھے ہو کا اس بی طالب علموں سے آموفتہ تنا گیا۔ بھی سے نوچھا کہ دیمیا گھٹی کی فرفر دھراتے۔ جب ہم اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو استاد نے بھے سے پوچھا کہ دیمیا شطعی کے فرفر دھراتے۔ جب ہم اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو استاد نے بھے سے پوچھا کہ دیمیا شطعی کے فرفر دھراتے۔ جب ہم اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو استاد نے بھی سے پوچھا کہ دیمیا شطعی کے فرفر دھراتے۔ جب ہم اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو استاد نے بھی سے پوچھا کہ دیمیا

"ضیں جناب!" میں نے جواب رہا۔ میں نے تعلقی سے آگ طاقی اور اس کے بتیجہ اس کا میں ان کی داؤھی جل گئی گر مجھے اس غلطی کی بوری بوری سزا مل گئی ہے۔

"فلطی ے" استاد نے اختائی غصہ ہے کما۔ یہ ایک ناقائل معانی جرم ہے اور آگر میں نے جہیں اس کی سزانہ دی تو کل تو تم میری داڑھی بھی جا دو گے۔ اس کے بعد جھے ستون ہے باندھ دیا گیا اور میری چٹھ پر اس قدر ڈاٹٹ مارے گئے کہ میری کھال اوھ م گئے۔ اس غیرمتوقع سزا نے جھے اس بات پر مجبور کردیا کہ میں اپنے استادے اس کا انقام اول ۔ اس مرتبہ میں نے جو منصوبہ بنایا وہ اس قدر کھل تھا کہ کی کو جھ پر ذرا بھی شیہ نہیں ہوا۔ بلکہ میرا استاد جو توہم پرست تھا اس کو قبر التی سمجھا کہ جو ایک مصوم میتم لؤکے کو بلاوجہ سزا دینے کے نتیج میں اس پر نازل ہوا۔ اس کے ان خیالات کی تصدیق ان خوابوں ہے بھی ہوئی کہ جو اس نے دکھے۔

 می موقع سے فائدہ اٹھا کر چیکے سے زنان خانہ میں چلا گیا اور برے اطمینان کے ساتھ دروازے کے سوراخ سے تماشہ دیکھنے لگا۔ بوڑھا آدی گھراہٹ میں اوھر سے اوھر بھاگ رہا تھا اور انتہائی خصہ کی حالت میں تھا۔ اس کے چرہ اور باتھ کی جلد آگ سے جل گئی تھی اور اس کی اورہ جلی واڑھی نے اس انتہائی برصورت اور کروہ شکل کر دیا تھا۔ اس کی چیخ و آپار سن کر میرا ماموں بھاگا ہوا آیا اور جب اس نے اس حالت میں دیکھا تو پریشائی سے پوچھنے لگا کہ دھنرت یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ شخ تعراف نے خصہ اور صدمہ کے ساتھ کما کہ دمیں تو بھیٹہ بھٹ کے لئے ختم ہوگیا۔ خدا نے میرے گناہوں کی سزا دی اور میری واڑھی۔ اور شار میں واڑھی۔ اور شار میں واڑھی۔ ا

اس کی شکل اور اس کی سراسیمکی کو دکھ کرمیرا ماموں بھی مکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کی مکرابث دیکھ کر بوے میاں کو اور قصہ الیا اور اے ڈاشتے ہوئے مختی ے کما" کیا جہیں این بحائی کی مصیت پر شتے ہوئے شرم نسیں اتی؟" اس پر میرے مامول نے فورا اس سے مطافی مانگ لی اور پوچنے لگے کہ آخریہ ب کیے ہوا؟ اس ير اس لے غصنہ ے کما اس بدمعاش کے کافر اور چھوٹے شیطان کا کیا وهرا ہے جے تم ذہین اور قابل طالب علم مجھتے ہو۔ یہ بائس جو یمال برا ہوا ہے اس کا ثبوت ہے اور وہ اس قابل ہے کہ فورة اس كى كردن اوا دى جائے يہ س كر ش اختائى نيشان موا- اور فورة است بسترير جار لیٹ گیا اور ظاہر یہ کیا کہ جے یس گری نیند میں موں۔ اس عرصہ میں میرے نیک ماموں نے اس کے چرے اور باتھوں پر تھائے رکھے اور اسے تملی دیتے ہوئے کما کہ جو مجے ہوا ہے' اے برداشت کرنا جائے' کیونکہ قست میں جو لکھا ہو آ ہے وہ بورا ہو آ ہے' اور انان اس کے آگے مجبور ہے۔ اس نے شخ ے وعدہ کیا کہ اس لاک نے جو کھ کیا ہ اس کی اے تخت سزا ملے گ۔ میرا خیال ہے کہ اس آخری عطے نے بوے میاں کو اور دومری نصیتوں کے مقابلہ میں زیادہ تنلی دی۔ اس کے بعد میرا ماموں گرے اندر آیا۔ ارادہ تراس کا یکی تھا کہ مجھے سخت سزا دے عگرانے زم مزاج کی وجہ ے وہ اس پر عمل نیں کرکا اور یہ سارا قصہ میری مال اور نانی کو سایا۔ جنبوں نے بغیر کی جوت اور کی حوال کے میری پیٹے یہ وعدے برسانا شروع کی ہے۔ میں نے ان کی انتائی من ساجت کی معانی مانکی اپنے بے گنائی کا اعالن کیا اور بے وقونی سے ہی کما کہ میں نے اس کی وارهی کو تطعی اگر نمیں لگائی \_ اس جملہ نے میرے جرم کو فابت کروا۔ میری قست اعجی تھی کہ میرے ماموں کی موجودگی کی وجہ سے میری زیادہ پٹائی شیں جوئی اور مجھے ان

استعال کا موقع یوں ملاکہ جب میرا استاد اپنے دو دوستوں کے ساتھ کلاس سے باہر کی ذہبی بحث میں معروف تھا۔ ان کے لئے کافی کے تین پالے لاکر کاس میں ہر ایک کی نشت ك مان ركه دي كئد اس وقت جب كد لمازم اس كى اطلاع دين بابركيا، بن نے اپنے استاد کے پالد میں جمال کوشر کی ایک بردا ڈال دی اور اے اپنی انگلی سے ملا دیا۔ الفاق ے اس وقت ایک نوجوان طالب علم کلاس میں آیا اور مجھے کافی کے قریب و کھد کر علایا "ارے \_ ارے کیا تم چوری کر رہے ہو؟" عی نے پرخان ہونے کے بجائے رجظی ے کما کہ ایما تم اندھے ہوگئے ہو اور دکھے نمیں رے ہوکہ میں کھیاں اڑا رہا مول- چلو عمرا وقت بورا موكيا اب تم آؤ اور ان بالول سے تحميال اڑاؤ-" وہ طالب علم اس کے لئے فورا تیار ہوگیا۔ میں فورا دوبارہ ے اٹی نشست پر آیا اور بوی محبت کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کردیا۔ تھوڑی عی دیر علی میرا استاد دو دوستوں کے ساتھ آیا اور باتی کرتے ہوئے انہوں نے کانی لی عظے کے کش لگائے۔ اس کے ایک محند بعد جب اس كے دوست على كے تو ميرے استاد نے اپنى نشست ير كھمانا شروع كروا- ميں نے اندازہ لگا لیا کہ میرے دیے ہوئے جمال گونہ کا اس پر اثر ہورہا ہے کیونکہ اس کے چرے کی رحمت پلی ہوگئی اور اس کی گھری و سرخ آ تکھیں وصلک محکی۔ جب طالات اس ك قابر ے باہر ہو كے تو اس نے اوكوں سے كماك آج وہ چھٹى كريس كونك اس كى طبعت محک نمیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس نے براطقیاطی سے کل رات وعوت می زیادہ کھا لیا تھا۔" میرا خیال ہے کہ سے دعوت ہی آخر ایک دن میری جان لے کر "-5-13-E

پورس بہت چھٹی کا س کر انتہائی خوشی ہوئی اور ،ستوں بی اپنی کتابیں رکھنا شروع کردیں۔
اس دوران بی استاد کی حالت بجرنے گلی۔ اس نے اپنی شبیع کو ایک طرف چینکا اور پگڑی
کو دوسری طرف اور تکلیف سے قرش پر لوٹے لگا۔ ساتھ بن بی وہ رات والی دعوت اور
اس کے میزبان کو پرا بھلا کہ رہا تھا۔ جب ہم نے اسے الوداع کہا ہے تو اس کی حالت یہ
تشمی کہ وہ مسلس نے کررہا تھا او رہیٹ کو بکڑے ورد سے جیخ رہا تھا۔

کی کہ وہ مسل سے رربا کا اور پیٹ و پارے وروے یہ وہ اس کی اس حالت کا افسوس بھی تھا گر جہاں تک میرا تعلق ہے تو جاتے ہوئے جھے اس کی اس حالت کا افسوس بھی تھا گر میں ماتھ ہی میں اندرونی طور پر خوش و مسرت بھی۔ آگرچہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا کر میں اس خیال سے خوف زدہ بھی تھا کہ میں نے استاد کو کچھے زیادہ ہی سزا دے دی ہے۔ آگر اس کچھے ہو جاتا ہے تو اس خون ناحق کی تمام ذمہ داری جھے پر آئے گی اور روز قیامت میں

اس كا جواب ده موں گا۔ ميں انني الجھے موئے خيالات كے ساتھ گھر پنچا۔ ميرى والده اس غير ستوقع وقت پر ميرے آنے سے پريشان موئى، گر جب ميں نے اسے بتايا كه ميرے استاد كى طبيعت كل رات وعوت ميں زياوه كھانے سے خراب موگئ ہے، تو اس نے مجھ سے كما كہ ميں اس كے ياس بيٹه كر و يجھلے ہفتہ ميں نے جو كھ يڑھا ہے وہ اسے ساؤں۔

یہ آموں کا موسم تھا۔ اس لئے میرا ماموں صح بی سے باغ میں درختوں کو دیکھنے گیا ہوا تھا جب وہ دو یو کو واپس آیا اور اسے استاد کی خرابی طبیعت کے بارے میں بتایا گیا تو اس طرح کے کما کہ وہ کل رات وعوت میں اس کھاتے وکھ کر پہلے بی سے کمہ چکا تھا کہ اس طرح تحدی بن سے کھانے کا انجام برا ہوگا۔ وہ فورا بی اس کے گھر گیا جمال پر میرا استاد کردری سے ندھال ہوا پڑا تھا۔ اس نے اسے کھانے کو دوا دی اور پر بیز کے بارے میں مرایات دے کر واپس گھر آیا۔ اگرچہ میرا استاد دوسرے دن بھتر ہوگیا، گرکئی دن تک وہ برایات دے کر واپس گھر آیا۔ اگرچہ میرا استاد دوسرے دن بھتر ہوگیا، گرکئی دن تک وہ اس قابل نہیں رہا کہ ہمیں بڑھا سے۔ اس عوصہ میں میں نے گھر را بین ماں سے بڑھا۔

استاد کی صحت یابی کے بعد سکول کی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہوگئیں اور میں نے بھی معمول کے مطابق جاتا شروع کردیا۔ اس کے بعد سے استاد کا رویہ میرے ساتھ بہت عی شفقانہ ہوگیا۔ اس نے بار بار اپنے دوستوں سے کما کہ اس کی بیاری کی اصل وجہ میرے ساتھ غیرتدردانہ رویہ تفا۔ جس کی وجہ سے میرے بزرگ و آباؤاجداد کی روحیں اس سے ناراض ہوگئیں اور انہوں نے کئی بار خواب میں آکر اسے شنیہہ بھی کی بلکہ اس نے ارویہ کی مجھ سے محافی بھی ما گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سات سال کی عمرہی میں میں میں بیر اللہ موسلے کی اس میں گیا۔ بنتی ہیا۔ ہو اگھ سات سال کی عمرہی میں میں میں گیا۔ بنتی ہیا۔ ہو اگھ سات سال کی عمرہی میں میں میں گیا۔ بنتی ہیا۔ ہو اگھ سے بیش آنے لگا۔

اس کے بعدے اس کی ضرورت نہیں رہی کہ میں مزید قرآن شریف کا مطالعہ کروں'
کے تک میں اب تک اے حفظ کر چکا تھا۔ جھے وعاؤں کی تمام فتمیں ازیر تھیں' بلکہ اکثر
مرید کرے ہوکر جعہ کو وعد بھی وے ویا کرتا تھا۔ جمال تک جھے یاد پڑتا ہے ذہبی
رسات کی ادائیگی اچھی ہی ہوتی تھی۔

اس کے بعد مجھے فاری کی تعلیم کے لئے ایک دوسرے استاد کے سرد کرویا گیا۔ جھ پر اب تعلیم کا بوجھ زیادہ ہی ہوئیا تھا۔ جھے دو اسباق پڑھنے ہوتے تھے اور دونوں میں پڑھنے اور گئے کی مشق کرتا ہوتی تھی۔ دن میں میں فاری کی مشق کرتا تھا اور رات میں میرا اسس میرا کھے علی پڑھا تھا جس کی گرام ہے جھے نفرت ہوگئی تھی کیونکہ جھے بیتہ نہیں چل میں گئے کہ برجھا کے رہا ہوں اس کی ایمیت کیا ہے۔ لیکن میں فاری میں دلچی لے رہا

باڑوں ے کر آ ہوا نیچ آ آ تھا اور الاب کی شکل میں جمع ہو جا آ تھا۔ الاب کا صرف ایک حصہ مرا تھا' ورنہ تین حصول میں یانی کی سطح نیجی تھی۔ یہ جگہ درختوں سے گھری ہوئی محی اور اس کے کنارے پر ایک ہندوؤں کا ایک شاندار مندر تھا۔ یمال پینی ہی میرے ساتھیوں نے بلندی سے آلاب کے اس حصہ میں چھلانگ لگائی کہ جمال یانی کرا تھا اور پھر وہ اوھرے اوھر بنتے ہوئے تیرنے لگے۔ میری مجی خواہش مھی کہ میں ان کا ساتھ دول۔ عرے چرے کو دیکھ کر انہوں نے میری خواہش کا اندازہ لگاتے ہوئے مجھے تیرنے کی دعوت مجی دی- آگرچہ میں نے انہیں بتایا کہ میں تیرنا نہیں جانتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا وہ مجھے عما ویں کے۔ لندا ان پر محرور کرتے ہوئے میں نے کیڑے انارے اور اللب میں از کیا۔ میرے چھازاد بھائی نے تھوڑی در تک تو تیرنے میں میری مدد کی مر پر چ کالب میں محے چوڑ کر چلا گیا۔ میں نے یائی میں وو عمن بار ڈیکیاں لگائیں اور آخری بار میں بالکان دُوب ميا اور شايد قدرت كو منظور مو ا تو من مجى بهى زنده حيس كلا - ميرے بهاذاد بعائي اور ودسرے اڑے (جیساکہ مجھے بعد میں بتایا گیا) وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بعد ش كماكد وه بجع يان ك لئ كى كو مدد ك لئ بانا جاج تف ان كا خيال تماكد اس عرصہ میں کہ جب تک مدد آئے میں یانی میں دوب چکا موں گا۔ مجھے پت نہیں کہ مجھے انى سے كتنى در بعد ثكالا كيا۔ جب عجے موش آيا تو ش نے ديكھاك ش ايك ورخست ے النا لیکا ہوا ہوں اور میرے منہ ناک اور آمکھول سے پائی بعد رہا ہے۔ جب میں نے المحيس كوليس لو ديكما كد ايك بريمن ميرے پاس كمرا محصد دور دور سے بلا رہا ہے۔ اس وقت مجھے این حالت کی وجہ سے الکیف ہوئی اور کوشش کی کہ برہمن سے مچھ کموں عمر ش اس قدر کرور تھا کہ بچھ سے بولا ہیں گیا اور صرف اشاروں سے اینا مطلب اس نیک يكن كو مجمايا- اس ير اس في مجه سدهاكيا- اس كے بعد اس في مجه باز،ول سے بكر كر الناكيا اور اين كردكى چكر لگائے۔ يمال تك كدوہ فود بھى تفك كيا۔ اس كے تھوڑى و حديب جميد من تحوزي طاقت آئي توجي الحد كرييد كيا مكراي وقت محيد مثلي موئي اور اس دوران برہمن نے کیڑے وطوئے اور خود کو نما وطو کریاک و صاف کیا۔ پھر و على من الله على المراع المرا وے وہ علی وہ مدردی کے ماتھ مجھے مکا رہا۔ اس نے مجھ ے یوچھا کہ اب میں کیما محوى كريا يون؟ جواب ين عن في الكر اب ميري طبيعت كاني بمر ب- اس ك بعد

تھا کیونکہ ہم روزمرہ کے معمولات میں فاری زبان بولا کرتے تھے۔ اس کا استعال مارے كرك لوگ اس وقت كرتے تے كه جب وہ كوئى خفيہ بات كرنا چاہے تے يا ذہبى امورى الفتكوكرتے تھے۔ ميرانيا استاد بت بى شريف اور اچھى عادات كا مخص تھا۔ بي اس سے جو بھی سوال کرتا وہ اس کی بوری طرح تفصیل سے وضاحت کرتا۔ خود جو سمجاتا اس کو منطق طور پر فابت کریا۔ اے غصہ مجمی مجمی آیا تھا۔ گرجب بھی آیا تو وہ میرے پہلے والے استاد کی شفقت سے امچا ہو یا تھا۔ وہ پرحانے کا کام محض اپنے شوق کے لئے کر یا تفا۔ وہ حریکواڑ کے راجہ کے بال ملازم تھا اس لئے اس کا اپنا کوئی سکول نہ تھا۔ آٹھ سال کی عمر میں" میں نے مشہور زمانہ استاد مجع سعدی کی تمام کتابیں بڑھ والیں تھیں۔ میں فاری میں خوبصورتی کے ساتھ لکھ سکتا تھا اور علی گرامرے بخولی واقف ہو چکا تھا۔ اس سال میں ایک زیروست حادث سے دوجار ہوا عمر خدا کا شکر ہے کہ اس نے جھے موت کے منہ ے نکال لیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ ش اینے ماموں کی ورخواست پر ایک جد كودرگاه كيا كونك ان كاكمنا تحاكم اس طرح عي آمان ع اينا حصر لے سكوں گا۔ ورگاہ یں عرب ود چھازاد بھائوں نے منافقات اندازے میرا استقبال کیا میں نے کھ ور ان کے ساتھ بینے کر اوھر اوھر کی باتیں کیں۔ وہ جھے سے کتے گئے کہ میں اپنی عمر کے لحاظ ے سنچیرہ معلوم ہو آ ہوں۔ لیکن جب میں ان کی عمر کو پہنچوں کا بعنی سترہ یا اٹھارہ سال کا

ے سنجیدہ معلوم ہو تا ہوں۔ لیکن جب میں ان کی عمر او چہوں کا یکی سرہ یا بھارہ ماں بہ ہوں گا، تو دنیا کے بارے میں میرا تجربہ کھے بھی نہیں ہوگا، کیو تکہ میں اپنا زیادہ وقت سکول میں اساتذہ کی گرانی میں گزار تا ہوں۔ ان کی ان باتوں کا میں نے کوئی جواب تو نہیں دیا، محر میں سے ضرور سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ میرے مقابلہ میں ان کی حالت کس قدر اچھی ہے۔ ان پر کول جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے اور سے آزادی سے گھوسے پھرتے ہیں۔ ہنتے ہولتے ہیں، جبلہ میں کالیوں کے بنزل کے ساتھ تھ و تاریک کمرے میں بند رہتا ہوں۔ لیکن میں میں زرات کے مطابق خود کو اس طرح سے تملی دے لی وے لی ہوں۔ لیکن میں نے اپنے مخاشرے کی روایت کے مطابق خود کو اس طرح سے تملی دے لی دے لی رحمل کہ یہ میری قسمت ہے کہ بچھے خت مزاج ماں ملی ہوئی ہے۔ جبکہ ان کی ماں مموان اور رحمل ہے۔ چونکہ سے سب پچھے قسمت کا کھیل ہے اس لیے اس پر سوائے مطمئن ہوئے رحمل ہے۔ چونکہ سے سب پچھے قسمت کا کھیل ہو اور لڑکے آئے او بی سب مل کر کھیلئے میں مشخول ہوگئے۔ دس بچے کے قریب جب ہم کھیل کود سے تھک گئے تو میرے پچپازاد سے مشخول ہوگئے۔ دس بچے کے قریب جب ہم کھیل کود سے تھک گئے تو میرے پچپازاد مشخول ہوگئے۔ دس بچ کے قریب جب ہم کھیل کود سے تھک گئے تو میرے پچپازاد میں جمل کر نمائیں۔ جس کالب میں ہم نمائے گئے سے ایک خوبصورت اور چھوٹا گالاب تھا کہ جس کا یائی جس کا یائی

میں نے اے برے اوب سے سلام کیا اور اس کا نام پوچھا۔ اس نے کما کہ اس کا نام راجا رائم ہے اور وہ سامنے والے مندر کا متولی ہے۔ وہ اپنے مندر ہے ہم سب کو نماتے ہوئے وکیے رہا تھا، بب ارکوں نے ججے باتی میں چھوڑ رہا اور خود وہاں سے بھاگ گئے تو اسے دیو تا معاویو نے حکم دیا کہ وہ آئے اور میری جان بچائے اندا اس نے اس مقدس حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد اس نے بحد سے کما کہ میں شکرانہ کے طور پر مماویو کے حضور میں سر جوکاؤں اور اس سے بعدہ کروں۔ اس وقت میں جس حالت میں تھا میر لئے یہ ممکن نمیں تھا جھکاؤں اور اس کے حمول کروں۔ اس وقت میں جس حالت میں تھا میر لئے یہ ممکن نمیں تھا اور اس کے سامنے سر بجود ہوا، لیکن میں ول میں اس قادر مطلق اور خالق کا تنات کا مشکور اور اس کے سامنے سر بجود ہوا، لیکن میں دل میں اس قادر مطلق اور خالق کا تنات کا مشکور اور اس کے سامنے سر بجود ہوا، لیکن میں دل میں اس قادر مطلق اور خالق کا تنات کا مشکور میں میں بھرک کی دیشیت سے بہلی بات جو میرے دل میں بڑھائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوؤں کی اس حالت کا خالق اڑایا جائے کہ وہ میرے دل میں بڑھائی مور توں کی بوجا کرتے ہیں کہ جندوؤں کی اس حالت کا خالق اڑایا جائے کہ وہ ان پھرکی مور توں کی بوجا کرتے ہیں کہ جندوؤں کی اس حالت کا خالق اڑایا جائے کہ وہ ان پھرکی مور توں کی بوجا کرتے ہیں کہ جندوؤں کی اس حالت کا خالق اڑایا جائے کہ وہ ان پھرکی مور توں کی بوجا کرتے ہیں کہ جندوئ کی اس حالت کا خالق اڑایا جائے کہ وہ ان پھرکی مور توں کی بوجا کرتے ہیں کہ جندوں کی جندوئر کی جندوئر کی جائے ہیں۔

لکن اس حادث نے میرے ذہن میں کئی سوالات کو پیدا کیا اور میں سوچنے لگا کہ بیہ ہت پرستی تو ہر جگہ ہے۔ اگر ہندوؤں کے مندروں میں چھرکی مورتیاں ہیں تو ہماری درگاہوں میں مٹی اور بڈیاں ہیں۔ اس لئے یا تو ہر ایک پر تقین کیا جائے 'یا سب کو رو کردیا جائے۔ بسرحال سے میرے لئے بڑا پنجیدہ سوال تھا۔

دوسری طرف جب میری معلوات عیمائیت کے بارے میں برهیں تو مجھ پر یہ اکشاف مواکہ عیمائیوں میں بھی حضرت عیملی کے بارے میں برے غلط خیالات ہیں۔ پچھ ان کو خدا سجھتے ہیں کچھ خدا کا بیٹا اور کچھ تشکیث کا ایک حصہ۔

سے إلى پھ طور ابني بقال زندگى ميں اچھا مسلمان رہا کين اس فتم كے سوالات جو ميرے زبن ميں پيدا ہوتے رہے ميں ان كا تسلى بخش جواب نہيں پا سكا۔ يمان تك كه تميں سال كى عمر ميں جب كه ميں ان كا تسلى بخش جواب نہيں پا سكا۔ يمان تك كه تميں سال كى عمر ميں جب كه ميں كون ہوں؟ اور مجھے كس طرح ہے اپنے خالق كى عمودت كرتى چاہئے؟ ميں بيان اس بات كو تسليم كرتا ہوں كه اب تحك ميں اس رازے باواقف ہوں كه آخر ميرى بينان اس بات كو تسليم كرتا ہوں كه اب تحك ميں اس رازے باواقف ہوں كه آخر ميرى ابتداء كيا ہے؟ اور جب ميں اس ونيا ہے جاؤں گا تو كيا ايك الى ونيا ميں جاؤں گا كه جس كے بارے ميں كسى كو بيت نهيں اور جمال ہے جاكر كوئى واپس نهيں آتا تو پھر ميراكيا ہوگا؟ اگر ميں ان موضوعات بر انتمائی احتیاط كے ساتھ اپنے قرجي ووستوں اور عالموں ہے بحث كروں تو وہ وہ بقينا مجھے كافر كينے ميں تال شيں كريں گے۔

اب میں دوبارہ سے اپنی کمانی پر واپس آنا ہوں۔ ابھی میں دیو آ کے مامنے ہوہ کرک فارغ بی ہوا تھا کہ برہمن نے اشارہ سے ججھے بتایا کہ لڑکے ری اور ڈیڑے لئے ہوئے آپ بین ناکہ ججھے تالیا کہ لڑکے ری اور ڈیڑے لئے ہوئے آپ بین ناکہ ججھے تالیب سے فکال جائے۔ ججھے دیکھ کر میرے پچھازاد بھائی دوڑ کر ججھ سے گلے لئے اور میرے جم پر گلی ہوئی مٹی کو صاف کیا ، جھ سے مخاطب ہوکر منافقت کے ماتھ کئے گئے مین آب ور میس کر ڈوب گیا آگر وہ جھے پانی سے زندہ فکالنے میں ناکام ہو جاتے تو وہ تیہ کئے ہوئے تھے کہ وہ بھی پانی میں ڈوب کر مرجائیں گے۔ برہمن ان کی سے جھوٹی باشی سختا رہا اور دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح سے مراجم صاف کررہ بیں اور کپڑے بہنا رہ بیں۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھ چلنے کو میا جم پر میں اٹھ کھڑا ہوا ،جب میں چلنے لگ تو برہمن نے ناراضگی سے لڑکوں سے مخاطب ہوکر کہا "بیر لڑکا بغیر میرے اس جگہ سے نہیں جائے گا اور میں خمیس اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ اسے بیال سے لے جاکر کی دو مرے کؤیں میں اسے بچھتک دو۔ "

میرے پھازاد بھائیوں نے اپنے خلوص کو ظاہر کرتے ہوئے برہمن کو بتایا کہ در حقیقت میں ان کا بھائی ہوت اور وہ میری مدد کو آئے ہیں۔ گر اس نے ان کو مزید سننے سے انکار کرویا اور انہیں دھمکی دی کہ آگر انہوں نے جھے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تو وہ قریب ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تو وہ قریب ساتھ راجا کے وزیر کے پاس بھیج گا اور انہیں میرے ساتھ راجا کے وزیر کے پاس بھیج گا اور اس کاروائی کے بارے جس بتا کیں۔ یہ من کروہ ور گئے اور اس کے قدموں جس گر کر محانی ماتھ انہوں نے اسے کچھ روپ جس دی اور اس سے تعدموں جس گر کر محانی ماتھ گئے۔ انہوں نے اسے کچھ روپ جس دی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی اس کاروائی کے بارے جس کی کو کچھ نہیں بتائے گا۔

مل نے بھی ان معاطات کو اس طرح سے طے ہونے پر اپنی رضامتدی ظاہر کی کو تکہ مجھے وُر تھا کہ اگر میہ راز فاش ہوا تو مجھے اس کی سزا طے گا۔ برہمن نے اور معاطات پر تو اپنی رضامتدی ظاہر کردی مگروہ اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ کسی بھی قیت پر مجھے ان کے حوالے کرے۔

اس معامرے کے بعد میرے پچازاد بھائی تو چلے گئے اور راجہ رام جھے مندر کے چھواڑے کے اور کی چھا کر جھے مندر کے کہا کہ مجھاڑے کے کہا کہ میں سال موجاؤں۔

جال تک مجھے یاد ہے میں زندگی میں مجھی اس قدر محمی نیند سویا ہوں جیساکہ اس دن۔ دن۔ اور نہ بی کی نیند کے بعد میں نے خود کو اس قدر ترد آزہ محسوس کیا جیساکہ اس دن۔

جب برہمن نے مجھے بیدار کیا تو اس وقت تک رات کا اندھرا چھا چکا تھا۔ میرے تمام کیڑے اور گھاس لینے کی وجہ سے کیلی ہوئی ہوئی تھی۔ اس وقت میرا سر بھاری میرا جم سن اور میری زبنی حالت بوی فراب تھی۔ برہمن نے کما کہ پہلے میں ہاتھ مند دھووک پھر اس نے بوچھا کہ میں کماں رہتا ہوں۔ میں نے اے اپ محل کا تیا اور اپنے ماموں سے اس کا تعارف کرایا۔ پت نہیں کہ کیوں ماموں کا ذکر کرتے ہوئے میں اچانک پھوٹ اس کا تعارف کرایا۔ پت نہیں کہ کیوں ماموں کا ذکر کرتے ہوئے میں اچانک پھوٹ بھوٹ کر رونے دگا۔ برہمن میرا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے بتائے ہوئے پت پر میرے ساتھ ہوا۔ راست میں اس نے جھ سے بوچھا کہ میرا باپ کمال ہے؟

الم وم يوع وم يوكيا-" على ال جواب وا-

راستہ بحر وہ بچھ سے میری عرا مارے گھر کی آمدنی اور رشتہ داروں کے بارے بیں سوالات پوچھتا رہا۔ میں جو کچھ بھی بتا سکتا اسے جواب دیتا رہا۔ میری حالت زار کو دیکھ کر اور میرے حالات کو من کر وہ نیک برہمن خاصہ عملین ہوگیا۔ اس نے بطور عنایت دو رہے بچھے دیے اور نصیحت کی کہ میں پھر بھی نہ تو آلاب میں نمانے جاؤں اور نہ تی اپنے پھاڑاد بھائیوں پر احتاد کروں۔

پیاراد بھ میں پر ، مار کول ۔ اس نے مجھے گر کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ میرے چینچے پر میری مال مول اور دوسرے گر والوں کو بری خوشی ہوئی۔ میرا ماموں میرا انظار کرکے میری تلاش میں جانے بی والا تھا۔ جب انہوں نے میرے دیرے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے کما کہ میری

طبیعت قراب ہوگئی تھی۔ اس کے بعد میں کھانا کھا کر سوگیا۔

پانچ یا چھ دن بعد ان میں ہے کی لڑک نے میرے ماموں کو اس حادث کے بارے میں بتا دیا۔ میرے ماموں نے اس کا ذکر میری مان ہے کیا، گر اس مرتبہ مجھے برا بحلا کنے کے بجائے ان سب نے میرے ساتھ ہونے والے واقعہ پر بجائے ان سب نے میرے ساتھ ہونے والے واقعہ پر افحوں کیا۔ راجارام کو بلا کر خاص طور ہے اس کا شکریہ اوا کیا گیا۔ میری ماں روائن پردے کو توڑتے ہوئے ذاتی طور پر برہمن کے سانے آئی اور بڑے خلوص ہے برہمن کا شکریہ اوا کیا گیا۔ میں ماس نے شکریہ اوا کیا کہ اس نے اس کے اکلوتے لڑکے کی جان بچائی۔ اس کے صلہ میں اس نے فیر پیش کے اور کما کہ اس کے پاس سوائے اس کے اور کما کہ اس کے پاس سوائے اس کے اور کما کہ اس کے پاس سوائے اس کے اور کما کہ اس کے پاس سوائے اس کے اور کما کہ اس کے پاس سوائے اس کے اور کما کہ دو تے تو وہ بھی وہ اس کی خدمت میں پیش کے خدمت میں پیش کے دری ہے بیاس کی مہمیانی اور عدد کے صلہ میں پچھے نہیں لے کردی۔ آگرچہ وہ جو کچھ اے دے رہی ہے بیاس کی مہمیانی اور عدد کے صلہ میں پچھے نہیں کے نمیس ہے۔ نیک غیرہ اور ایماندار برہمن نے کما کہ وہ اپنی مدد کے بدلہ میں پچھے نہیں لئے میں ہیں نہیں ہے۔ نیک غیرہ اور ایماندار برہمن نے کما کہ وہ اپنی مدد کے بدلہ میں پچھے نہیں لے نہیں ہو نہیں مدد کے بدلہ میں پچھے نہیں لے نہیں ہو نہیں مدد کے بدلہ میں پچھے نہیں ل

گا۔ آگر اے اصرار ہی ہے تو یہ سمجھو کہ اس نے یہ ویشکش قبول کرلی ہے۔ اس کے بعد اس نے میری ماں کی خوشی کی فاطرایک روپ بلور تخفہ قبول کرلیا۔

اس کے بعد سے جھے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ میں سکول کے علاوہ کمیں اور جاؤں۔ لیکن اکثر ایسا ہو تا ہے کہ مصیبت اکیلی نہیں آتی ہے بلکہ ساتھ میں اوروں کو بھی لاتی ہے۔ اگرچہ میں ڈوجنے سے تو چھ کیا تھا، شکر اس کے دو مینے بعد جھے سخت قتم کی پیچش ہوگئی کہ جس نے سینوں کے اندر اندر جھے گھلا کر رکھ دیا اور میں محض ہریوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گیا۔ جھے پر ہر قتم کی دوائیں استعمال کی گئیں' ایسی بھی کہ جن کا ذاکتہ انتہائی برمزہ تھا، شکر ان سب کا میری بیاری پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جھے صرف چاول اور دال کھانے کی اجازت تھی۔ نہیے ہی ہوا کہ چھے دون بعد جھے کھانے کی پلیٹ دوا سے زیادہ زہر لگنے گئی۔ اجازت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چھے دنوں بعد جھے کھانے کی پلیٹ دوا سے زیادہ زہر لگنے گئی۔ قصہ مختر کہ سب کو میری زندگی کی طرف سے مایو ہی ہوگئے۔ غریب برہمن اکثر بیجھے دیکھیے تھا۔ تا تھا۔ دہ میری موجودگی میں تو جھے تہلی دیتا تھا، لیمن جسے ہی میرے پاس سے جاتا وہ میری عالت زار پر آنسو بہاتا اور میری بجوری' بیسی اور بیاری پر اضروہ ہو تا۔

وقت گرر تا رہا ہماں تک کہ محرم کا تبوار الکیا کہ جس موقع پر شہر میں دس دن تک اتم کیا جاتا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ خود سے چل سکا النوا میں نے اسے ماموں سے درخواست کی وہ مجھے گھر کے دروازے تک لے جاکیں۔ یماں میں باہر ایک خ پر بیٹے گیا اور گلی میں لوگوں کے مجمع کو آتے جاتے اور کھیل میں مصروف دیکھتا رہا۔

ایک خ پر بیٹے گیا اور گلی میں لوگوں کے مجمع کو آتے جاتے اور کھیل میں مصروف دیکھتا رہا۔
میں نے جب لوگوں کے صحت مند چرے دیکھے تو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں میرا وقت میں ختم ہوگیا ہے۔ لندا اب اس دنیا کے بارے میں کہ جمال جھے تصورے وقت کے لئے رہنا کے زیادہ سوچنا بیکار ہے۔ یہ سوچتے سوچتے مجھ پر اداس کی کیفیت طارق ہوگئی اور قطعی اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ ابھی مجھے زندگ کے بہت سے نشیب و فراز سے گزرنا ہے اور اس خوبصورت دنیا میں لیے عرصہ زندہ رہنا ہے۔ یہ میری غلطی تھی کیونکہ میں نے قادر مطلق خوبصورت دنیا میں لیے عرصہ زندہ رہنا ہے۔ یہ میری غلطی تھی کیونکہ میں نے قادر مطلق کی لا محدود طاقت کا اندازہ نہیں لگایا تھا جو اس وقت اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔

وروازے پر بیٹے بیٹے میری نگاہ بھیارے کی دکان پر گئی کہ جمال کئی متم کی روٹیاں اور فیے بھرے موت کے کہ بھیے اور فیاست کی کہ بھیے اور فیاست کی کہ بھیے کے بیٹرے موت کے کہ فرید سکوں کو تک انہیں وکید کر سکوں کو تک انہیں وکید کر سکوں کا جواب تھا "جمیس ان سکتا ہے اختا برے گئی ہے۔ مگر ان طلات میں میرے ماموں کا جواب تھا "جمیس ان

اس وقت ہر طرف سے اس کا چرچا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ وہلی سلطنت کو اس وقت مخت صدمہ پنچا کہ جب 1707 میں اورنگ زیب کی وفات ہوگئے۔ لیکن سلطنت کی اصل طاقت اس وقت ختم ہوئی جب شاہ عالم کو کہ جس نے عیاشی و لیو لعب کی زندگی گزاری۔ 1788 میں غلام قاور خال نے اندھا کردیا۔ اس کی موت 1806 میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا لاکا اکبر ووم باوشاہ بنا۔ اس کی تخت نشنی میں مربٹوں نے مدو وی تھی۔ للذا کے بعد اس کا لاکا اکبر ووم باوشاہ بنا۔ اس کی تخت نشنی میں مربٹوں نے مدو وی تھی۔ للذا جب سلطنت کی سے طالت ہوئی تو صوبوں کے عمال نے بعاوت کرکے خود عثاری افتیار کرلی۔ اس کا تبدیلیوں میں جو دلچیس خبری ہم تک پنجیس وہ سے تھیں کہ:

ساٹھ سال پہلے محد شاہ کے دور حکومت میں کچھ غیرمکی جو اپنی عادات و اطوار کے لحاظ ے ہم سے مختلف تھے ' ہندوستان میں آئے اور یمال بادشاہ کی کمزوری ' امراء و عالمول کے اختلافات و خاند جنگی سے فائدہ اٹھا کر این اقدار قائم کرنا شروع کردیا۔ ان عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ مثلاً بیا کہ ان کی کوئی کھال نہیں ہوتی ہے ' بلکہ ایک باریک غلاف سے ان کا جم ڈھکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کراہیت کی حد تک سفید نظر آتے ہیں۔ انہیں جادو ٹونا آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی تمام ممات من كامياب مو جاتے بيں۔ وہ مارے پغير ير ايمان نبيں ركھتے بين اور خود كو عيمائي كتے ہیں۔ مگر وہ مقدس انجیل کے قوانین یر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ اس میں اینے دنیاوی مفادات کے تحت ترمیم کرلی ہے۔ ان میں سے اکثر بتوں کی بوجا کرتے ہی اور کھانے میں مرچز کھا لیتے ہیں۔ خاص طور پر وہ چزیں کہ جن کی حضرت مویٰ نے ممانعت کی ہے۔ اس طرح وہ انجیل کی تعلیمات کی منافی کرتے ہیں۔ کیونکہ اس ممانعت کا ذکر سینٹ میتھیو کی انجل میں آیات 18 اور 19 میں ہے۔ وہ اگر ضرورت بڑے تو انسانی گوشت تک کھانے سے كريز ميس كرتے۔ ان كے ايك كے بجائے تين خدا بن۔ ابني زبي تعليمات كے برخلاف ہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدائے بزرگ نے شادی کی تھی اور ان کے بیچ بھی ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ وہ اپنے پیغیر کو خدا کا بیٹا اور خود کو خدا کے بیچے کتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی اتبی ان کے بارے میں ہر مگه کی جاتی تھیں۔ اکثر باتیں ان کے خلاف تھیں۔ گر صرف ایک بات متی جو ان کے حق میں متی اور وہ سے کہ وہ انصاف بیند ہی اور انتظای اسور میں وہ مجمی مقدس کتاب اور حضرت سلیمان و حضرت داؤد کے قوانین کی ظاف ورزی

میں سے کچھ کھانے کی اجازت نہیں۔ گوشت ان لوگوں کے لئے زہر قاتل ہے کہ جو پیمیٹن ك مريض بوت بي- أكرتم ن اس كا ايك نواله بحى كهايا تويقينا تم مرجاؤ ك-" أكرجه میں اس تھیجت سے بیزار تو ہوا، گر میرے لئے اس کو تنکیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چانچہ میں نے ایک منصوب کے تحت اپنی مال کے صندوقیر میں سے کچھ پیے چرائے اور ارادہ کیا کہ رات کو ان سے سموے خریدوں گا۔ سموے کھانے کی میری خواہش اس قدر شدید تھی کہ میں نے اپنے مرنے کی بھی پروا نمیں کے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنا عصا اٹھایا اور ایکے سارے چا ہوا گرے باہر گیا۔ باہر یج پینے کر میں نے بھیارے کو آواز دے کر کھھ موے متكوائے ليكن اب مئلہ يہ تھا كہ ميں انہيں كى ير ظاہر كئے بغير كيے كھاؤں؟ بسرطال ميں نے ايك خاموش جگد ير سموے كھائے اور پھر بستر ير جاكر سوكيا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے یہ زہر جو کھایا ہے یہ فورا اثر کرے گا اور شاید میں سونے کے بعد دوبارہ سے زئرہ بی نہ اٹھوں۔ لیکن دوسرے دن مجھے اورمیرے گر والوں کو اس پر تعجب ہوا کہ میری حالت بہتر تھی۔ جس کو میرے مربت اور دوست زہر مجھ رہے تھ وہ میرے لئے زیاق ثابت ہوا۔ اس کے بعد سے میں نے وزن برمانا شروع کرویا اور دو مینوں کے اندر اندر میں بالکل صحت مند ہوگیا اگرچہ اس کے بعد سے میرا معدہ بالکل تھیک تو نمیں ہوا، گر مجھے اب تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاج کے لئے میرے کچھ دوستوں نے کما کہ میں حقد پینا شروع کردوں۔ تیجہ یہ جوا کہ اس سے میری تکلیف آہت آہت کم ہوگئے۔ یہ ضرور ہوا کہ اس طرح سے میں اب حقہ کا عادی ہوگیا ہوں۔ یمال میں اس باب کو ختم کر تا ہوں کہ سے میری زندگی کے آٹھ سالوں کی کمانی ہے۔

-, +25.

یہ اور اس فتم کی باتیں ہارے لئے نہ صرف تفریح کا باعث تھیں ' بلکہ یہ من کر ان کے بارے بین ہارے لئے نہ صرف تفریح کا باعث تھیں ' بلکہ یہ من کر ان کے بارے بین ہارے فیص اور ان سے ان کے جھوٹے نرب کے بارے بین موالات کریں۔ چونکہ وہ اب تک ہارے شریش نمیں آئے تھے اس لئے ہم نے کی یورٹی فخص کی شکل نمیں دیکھی تھی۔ اس وجہ سے ان سے لئے کا مارا جذبہ روزبروز بوھتا مارا فخیہ

آخر کار ہماری قست اس وقت جاگی کہ جب پنڈاریوں کا زور ختم ہوگیا اور اگریزوں کا یہ ور ختم ہوگیا اور اگریزوں کا یہ ور ختم ہوگیا کہ انہیں رائے میں لوث لیا جائے گا۔ اگرچہ ابھی تک پہاڑوں میں چیلے لئے ہے۔ اگر انہیں پکڑ لیا جا گا تھا تو ان کئیرے باتی تنے اگر انہیں پکڑ لیا جا گا تھا تو ان کے لئے قید سے بھاگنا ناممکن ہو تا تھا اور یہ صرف ای صورت میں چھوٹ سکتے تنے اگر وہ وزیر کو رشوت دیں یا خود راج کی خدمت میں تحف تھا کف چیش کریں۔ ورنہ انہیں از بیتیں دی جاتی تھیں اور برے ظالمانہ طریقوں سے ان کو محل کردیا جا تا تھا۔ ان سراؤں میں چھو دی جاتی تھیں اور برے ظالمانہ طریقوں سے ان کو محل کردیا جا تا تھا۔ ان سراؤں میں چھو حتی ہیں جسے ہیں کہا ہے۔

سے سی :

انہیں ہاتھی کے بیرے سے باندھ کر شہر کی سرکوں پر کھیسٹا جا تا تھا یا ہاتھی کے ذراجہ

ان کے جم کے دو کلوے کروا دیے جاتے تھے۔ اس کا طریقہ سے تھا کہ مماوت کے

اشارے پر ہاتھی بجرم کی ایک ٹانگ کو اپنی سونڈ میں پکڑتا اور دوسری پر اپنا بیر رکھتا 'پر سونڈ

سے ٹانگ کھینچ کر جم کے دو کلوے کر وہتا تھا۔ دوسرے طریقہ میں سرکو پیاڑ دیا جا تھا۔

یہ سرنا کا سب سے زیادہ خوفاک طریقہ کار تھا۔ اس میں سرپر ایک پھر کی چھوٹی کی گولی رکھ

دی جاتی تھی۔ اس کے بعد جلاد تین مرتبہ اجازت لیتا تھا۔ جب تیسری بار اجازت مل جاتی

تو پھر کی اس گولی پر زور سے محموڑا مارتا تھا۔ جس کی ضرب سے سرپھٹ جاتا تھا اور اس

مرز کل کر باہر آجاتا تھا۔ سرنا کے دوسرے طریقوں میں مجرم کو اور چی دیوار سے بیچ

پیکٹنا "کوار سے سر اڑانا 'اور توپ سے باندھ کر اڑانا شامل تھے۔ ان میں سے اکثر سرناؤل کے جس نک ہو

کو میں خود دکھ چکا ہوں 'انڈا میں ایٹ قار کین سے درخواست کرتا ہوں کہ جمال تک ہو

سے وہ ان سرناؤں سے دور رہیں۔

ے وہ من رور ک حدیق اب میں دیارہ سے بھر اپنی زندگی کے حالات کی طرف آتا ہوں۔ مارے حالات بدی صد تک خواب ہو چکے تھے۔ مارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم فروشت کر چکے تھے اور لوہت بہ

آئی تھی کہ جس مجھی کبھار فاقد کرتا پڑتا تھا۔ اس کے بعد اگر کھانا بھی ملتا تو سخت محنت و مزودری کے بعد۔ تمام عور تیں یا تو صبح سے آوھی رات تک چرفا کا تی تھیں یا سلائی کا کام کرتی تھیں۔ میرا ماموں مخلف کتابوں کی نقل تیار کرتا تھا اور میں ان کو زور سے پڑھ کر منظیاں درست کرا تا تھا۔ لیکن اس سے ہم جو بھی بھی کماتے تھے اس سے ہمارا گزارا مشکل میں سے ہوتا تھا۔ آیک ون غربت اور مفلم سے تھک آگر میرے ماموں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیووہ جائے کہ جماں پر اس کے اور میرے باپ کے بچھے مالدار مرید تھے، ہمیں امرید تھی کہ ہماں پر اس کے اور میرے باپ کے بچھے مالدار مرید تھے، ہمیں اگر ہیشہ کے لئے کہ ہمارے وہاں جائے سے وہ شاید ہماری مرد کریں اور اس کے متیجہ میں اگر ہیشہ کے لئے ضمی تو وقتی طور پر ہمارے والات بمتر ہو جائیں۔

جب ہم نے جانے کا اراوہ کر ہی لیا تو جس میری ماں اور ماموں نے سفر کی تیاریاں کیں باکہ ہم افیون کے تاجروں کے پہلے قافلہ کے ساتھ جاسکیں۔ لاڈا جب سفر کا وقت آیا تو ہم نے سب گھر والوں سے رخصت کی اور یوں شمر کو چھوڑ دیا۔ قافلہ جس گاڑی باتوں نے ہمارا خیرمقدم کیا۔ ان جی تقریباً سب بی مسلمان شے اور تیلیوں کی ذات سے ان کا تعلق تھا۔ یہ سب کے سب پانبدی سے مجاوت کرنے والے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ پانچوں وقت کی فماذ پڑھتے اور گاڑی جس ہما ہے لئے آرام وہ جگہ محفوظ رکھتے۔ یہی حال کھانے کا کھانا وہ اپنے مقابلہ جس ہمیں اچھا کھانے کو وسیتے اور کوشش کرتے کہ ہمیں سورج کی کھانا وہ اپنے مقابلہ جس ہمیں اچھا کھانے کو وسیتے اور کوشش کرتے کہ ہمیں سورج کی گری یا رات کو عجبنم کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ یہ میرا پہلا سفر تھا کہ جس جس جس میں جو گھی مرتبہ فطرت کو اس قدر قریب سے دیکھا۔ سے فماز کے بعد جگل کی تازہ اور صاف ہوا ایک فرزندگی دیتے ہوئے ویہ تھا کہ سر بیز اور خلف رہا ور بھنانی بان کے بہتے ہوئے چھٹے "سرسبز اور خلف رنگ برنگے چھولوں سے لدے ہوئے اور ختی تھانے پانی کے بہتے ہوئے چھٹے "سرسبز اور خلف رنگ برنگے چھولوں سے لدے ہوئے اور خش نے اور بھن خوات کی ان مناظر کو ویکھ کر میسوت ہوگیا۔ اکثر ایسے خوشگوار کھوں جس میرا اور بھن خوش المانی سے سعدی شرازی کے یہ اشعار پڑھتا تھا کہ سر سز در فت والش مند کی اس خوش المانی سے سعدی شرازی کے یہ اشعار پڑھتا تھا کہ سر سز در فت والش مند کی اس خوش المانی سے سعدی شرازی کے یہ اشعار پڑھتا تھا کہ سر سز در فت "والش مند کی خوات کا احساس دلا تا ہے۔

جم نے ان گاڑیوں میں آرام سے روز تیرہ یا چورہ میل کا سفر کیا اور اپنی منزل مقصود پر استہاں کیا۔ برقتمی علی سنج گئے۔ ویٹنی پر ہمارے مربدول نے گر جُوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ برقتمتی سے اور میزا مامول سخت ہمار ہوگئے۔ اگرچہ میں تو جلد ہی تھیک ہوگیا، مگر سے اسول کی بیاری بردھ کئی اور اس نے ہینے کی شکل افتیار کرلی جس کی وجہ سے وہ بے اسول کی بیاری بردھ کئی اور اس نے ہینے کی شکل افتیار کرلی جس کی وجہ سے وہ بے

ا نتا لاغر اور کزور ہوگیا۔ ان حالات میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم واپس گھر جائیں۔ ہمارے مریدوں نے ہماری مدد کے لئے تین سو روپیہ جمع کرتے ہمیں دیے اور ہم نے شدت کے سانھ کسی قافلہ کی تلاش شروع کردی کہ جو ہمیں واپس لے جائے۔

شركو چھوڑ نے ہے پہلے میں جاہتا ہوں كہ اپ قار كين كو پھے اس شركے بارے ميں بناؤں۔ بيوده كا اصلى نام "باربتر" تھا۔ به پہلا بوا شہر تھا جو ميں نے ديكھا تھا۔ اس لئے ميں اس كا مقابلہ اپ چھوٹے اور فئلتہ حال شہرے نہيں كرسلاك ہو بواس كا مشكل سے بارہواں حصہ ہوگا۔ شہركا اندروئی حصہ فصلوں ميں گھرا ہوا ہے اور اس ميں جگہ جگہ پہرے داروں كے لئے منار بنے ہوئے ہيں لين اس سے باہر كا حصہ كھلا ہوا ہے اور كيس كيس وہ فصلوں كے ورميان ہے۔ اس كے مركز ميں ايك چوكور بيرى شاعدار محمارت ہے، جھے منظوں كے ورميان ہے۔ اس كے اندر تقريباً سو دكائيں ہيں۔

شر میں جو محل ہو تا ہے۔ شرکی آبادی اس وقت ایک لاکھ کے قریب ہوگا۔ بروڈہ برصورت تبہ خانہ معلوم ہو تا ہے۔ شرکی آبادی اس وقت ایک لاکھ کے قریب ہوگا۔ بروڈہ کی حکومت اس وقت مرمیر راجہ سرکیواڑ جس کا تعلق گائے پالنے والی ذات سے تھا' اس کے پاس تھی۔ راجہ کا تام آن کا راؤ تھا' اور یہ خاندان کے بانی پلائی کی چھٹی نسل سے تھا۔ چونکہ یہ راجہ ان پڑھ ہوتے تھے' اس لئے حکومت کے امور میں ان کے وزیرول کا عمل وظل ہوتا تھا' جو سلطنت کے ہر شعبہ میں اس لئے بے تر تیمی اور ویچیدگی پیدا کرتے تھے کہ واس میں ان کی بدعوانیاں چھپ جاتی تھیں۔

آئند راؤ اپنے بھائی میابی راؤ کے بعد گدی نظین ہوا تھا۔ میابی راؤ روپ پید خرج کرنے میں کرنے میں کو کا تھا۔ اس کے اس کے اس کے لاکے اور کئی لڑکیاں تھیں۔ اس کا سب سے بوا الوکا گئیت راؤ گیکواڑ جے راؤ صاحب کتے تھے ، اس کی راؤ ساحب کتے تھے ، اس کی راؤ کے راؤ صاحب کتے تھے ، اس کی راؤ کے راؤ صاحب کتے تھے ، اس کی راؤ کے اپنی زندگی ہی میں اپنا جانھین مقرر کرویا تھا۔

یں دوؤہ میں پہلی مرتبہ میں نے دو ضم کے لوگ دیکھے: ایک اگریز او دو سرے پاریاب میں اپنے قارئین کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک دن جبکہ میں تفریح کی غرض
اب میں اپنے قارئین کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک دن جبکہ میں تفریح کی غرض
سے شرمیں گھوم رہا تھا کہ اچانک میں نے چار اشخاص کو دیکھا کہ ان میں سے دو گھوڑوں پر
سوار تھے اور دد ان کے ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو ان کی رگت ایس بی اللہ میں باتیں کر ہے تھے اور ان کی
دنبان و لب و لجہ جمحے انتائی کرخت معلوم ہوا۔ وہ تک ضم کے لباس پنے ہوئے تھے۔
دنبان و لب و لجہ جمحے انتائی کرخت معلوم ہوا۔ وہ تگ ضم کے لباس پنے ہوئے تھے۔

جس کی وجہ ب ان کے جم کے وہ جھے نظر آرہے تھے کہ جنیں ڈھکنا ضروری ہے۔ میرا طل علیا کہ میں ان کے پاس جاکر ان سے طول کین میں اس لئے رک گیا کہ اجنی شر میں میرے بھے کم عمر اور کے کے لئے یہ مناسب نہیں ہے۔ بمرحال میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلم کیا۔ لیکن مقالکہ اس کا حق سلم کیا۔ لیکن مقالکہ اس کا حق صرف موموں کو ہے اور دومروں کو نہیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب بری شالنگی سے وا جس کی وجہ سے میرے ول میں ان کے لئے جو تعصب تھا وہ کم ہوگیا۔

بردوہ میں میں ایک پالتو گینڈے سے بے انتہا متاثر ہوا' جے شہر کے ایک وروازے کے پاس وکھ رکھا تھا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے۔ ججھے اس کو دیکھنے کا اس قدر شوق ہوگیا تھا کہ میں گھنوں اس کے دیکھ بھال کرتے والوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور اس کو گھر تا رہتا۔

چند ہی دن میں ہمیں اطلاع ملی کہ ایک قاقلہ میں کچھ گاڑیاں خالی ہیں۔ اور یہ قاقلہ صارے علاقہ میں افرادی کے لئے جانے والا ہے۔ اس قاقلہ میں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جو پہلے والے قاقلہ میں شھے۔ اس لئے جب اشیں ہمارا پند چلا تو وہ خوشی ہے ہمیں ساتھ لے جانے پر تیار ہوگئے۔ ہمارے مرید ہمارے ساتھ دو تین میل تک گئے اور پھر مقیدت کے ساتھ سلام دعا کرکے ہم ہے جدا ہوگئے۔ اس مرجبہ ہمارا قیام کم ہوا۔ اس لئے ہم جلد ہی گھر پہنچ گئے۔ میرا ماموں سفر کے دوران بغیر کسی دوا کے جلد ہی صحت یاب ہوگیا۔ اس سے ہم جلد ہی گھر پہنچ گئے۔ میرا ماموں سفر کے دوران بغیر کسی دوا کے جلد ہی کرسکتا ہے۔ اور ہوگیا۔ اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہوا اور پانی کسی شخص کو بھار بھی کرسکتا ہے۔ اور ہوگیا۔ اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہوا اور پانی کسی شخص کو بھار بھی کرسکتا ہے۔ اور

مختمرا سے کہ ہمارا سنر کامیابی سے پورا ہوگیا اور واپسی پر ہم اپنے رشتہ داروں سے مل کے انتہا خوش ہوئے۔ میں بیان نہیں کرسکتا کہ مجھے اپنی نائی سے مل کر اور ان سے بر انتہا خوش ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی ہو سے سے بو سکتی کہ کوئی چھڑے ہوؤں سے دوبارہ طے۔ پچھ عرصہ تک ہم سب خوشی و سے سے ساتھ رہے اور اس کے لئے خدائے برتز کا شکر اوا کیا کہ جس نے ہمیں اطمینان سے ساتھ رہے اور اس کے لئے خدائے برتز کا شکر اوا کیا کہ جس نے ہمیں اطمینان سے سے ماتھ رہے اور اس کے لئے خدائے برتز کا شکر اوا کیا کہ جس نے ہمیں المی اور اس کے بھی تیا تھا۔

میں خل کیا دو سرا سال بھی بیک جھیکتے ہی گزر گیا اور الی کوئی خاص بات نہیں ہوئی سے میں دیارہ وجہ دیے دگا تھا۔

میری فقند ہوئی کہ جس پر تمام مسلمان سوائے والی کے شابی فاندان کے پوری طرح سے علی کرتے ہیں۔ بدی تکلیف وہ منتی اور اس کی وجہ سے میں آیک ہفتہ تک اپنے بستر پر را۔

یماں پر میں اس امر کی جانب اشارہ کروں گا کہ نہ جانے کیوں مسلمان ایک تکلیف وہ اور نفرت زدہ رسم کو افقیار کے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی ذکر قرآن شریف میں جسی عقل کی بات تو یک ہے کہ ہمارے لوگوں کو چاہئے کہ جم کے کسی حصد کو جو خدا نے اسے دیا ہے اس سے جدا نہ کریں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک ایک رسم کو تو اپنانے میں بیش بیش رہتے ہیں کہ جس کا ذکر تک قرآن پاک میں نہیں گروہ باتیں کہ جن پر قرآن میں اصرار کیا گیا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ انہیں وہ نظرانداد کر دیتے ہیں۔ مثلاً پانچوں وقت کی نماز "میں دن کے روزے اس می ذکوۃ اور زندگی میں ایک بار اگر ہو سے تو ج کرتا۔ اچھ مسلمانوں کو اس کی ممانعت کی گئی ہے وہ شراب چکس اور سودی کاروبار کریں۔ مجھے سے کمنا پرتا ہے کہ سے اور اس می می دوسری تعلیمات پر مسلمان کم ہی توجہ دیتے ہیں۔

جمال تک نماز اور روزے کا تعلق ہے ، تو بہت کم نیک مسلمان ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہیں ، زلوۃ بزار میں سے ایک ویتا ہوگا ، صبح بہت کم لوگ مجد جاتے ہیں ، اس فرض کو صرف ایسے غریب اور تاکارہ لوگ اوا کرتے ہیں کہ جو اور کسی کام کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ شراب اور نشہ آور اشیاء سے پر تیز کرنے والے بھی بزاروں میں آیک ود ہوں گے۔ جمال تک سودی کاروبار میں ماوث ہونے کا سوال ہے تو شاید اس سے کوئی بھی محفوظ نہ ہو۔ للذا بھتر یہ ہے کہ اس موضوع پر ظاموش ہوا جائے اور طالات کو خدا کی مرضی کے مطابق چھوڑ ویا جائے۔

المجان بردید به الم کیت پار ختم ہوگئ اور میرے ماموں نے اس یار اجین جانے کی تیاری شروع کردی آکہ وہاں وہ کچھ معودے فروخت کرتے۔ بی اور میری ماں چونک سنر کے اجھے ساتھی تنے لیزا ہم اس کی خواہش پر اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوگئے۔ ہم نے ایک گاڑی کرائے پر کی اور دن بین چار یا پانچ میل کا فافلہ طے کرتے ہوئے سنرکیا، ہم نے ایک گاڑی کرائے پر کی اور دن بین چار یا پانچ میل کا فافلہ طے کرتے ہوئے سنرکیا، راستہ بین ہم ہر اس گاؤں بین شھر جاتے تھے کہ جمال چند مسلمان گھرائے آباد ہوتے تھے۔ ہم انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے اور حرام و علال کا فرق بتاتے۔ اس کے بدلے بین وہ ہمارے ساتھ عقیدت مندانہ سلوک کرتے۔ آفر کار ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ شنر

کے گرد و نواح کا علاقہ بوا خوبصورت تھا اور یمال سے شہر میں مندروں کے کلس اور مجدوں کے مینار ورختوں کے جمنڈ سے ابحرتے اور ہلند ہوتے نظر آرہے تھے۔ ہم شہر میں واض ہوئے اور یمال پر ایک جاننے والے کے گھر پر قیام کیا۔

یہ شر دکھ کر مجھے بری خوشی ہوئی، میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ ضربندووں کے دیا گیا گیا کہ یہ ضربندووں کے دیا گائی قسوں کے معابق بزاروں سال پہلے آباد ہوا تھا۔ ہندووں کے لئے اس شمر کی بری توقیر ہوئے گئے یہاں راجہ کرن، بھرتری اور مشہور زبانہ وکرم جیسے باوشاہ تخت نشین ہوئے اور روحانی طاقتوں کی مدو سے یہاں حکومت کی۔ راجہ وکرم، جس کی وفات 57 ق-م بھی ہوئی، اس کا س بلور کلینڈر پورے ہندوستان بھی ہندو استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس شمر کو 1224 میں فتح کیا تھا۔ جھ شاہ کے حمد زوال بھی اس پر مربطوں نے قبضہ کرلیا، اور جب سے اب جگ یہاں پر سدھیا خاندان کی حکومت ہے۔ 1860ء اس کی آبادی آیک اور جب سے اب جگ یہاں پر سدھیا خاندان کی حکومت ہے۔ 1860ء اس کی آبادی آیک

شریں قیام کے دوران میری مال کو دو سری شادی کے لئے کئی رہتے آئے۔ میرا ماموں ان میں سے کچھ رشتوں پر رامنی تھا۔ آگرچہ میری مال کی عمر اس وقت 27 سال کی تھی، عمر اس کی خوبصورتی اور جوانی ابھی تک باتی تھی۔ لنذا اس نے میری مال کو اس بات پ آمادہ ل ا شروع كرديا كم محض كى ك عام ير زياده عرصه مك بغير شادى كے بيشے رمنا كناه ب-ومرے یہ انتائی حافت ہے کہ فطری ضرورت کو بورا نہ کیا جائے کو تک اس ے کی ك باز اور نيك لوگ بھى كناه ميں لموث ہو جاتے ہيں۔ اس ير ميرى مال نے تحق سے كما الدايدا معلوم ہوتا ہے كد وہ اس كا اركا اس ير يوقد ہوكے بيل الذا آج ے وہ علي دب ل اور اپنا خرچہ محنت مزدوی کرکے پورا کرے گی، جمال تک دوسری شاوی کا تعلق ہے تو ا یہ گوارا کرے گی جنم میں چلی جائے گرانی اس زندگی میں اس فتم کا احقانہ فیصلہ مجمی كے گا- يرے مامول نے اس كے فعم كو فعدا كرنے كى كوشش كى اور اے زندگى ا تعب و فراز کے بارے میں بنایا اور اے بھین ولایا کہ جم لوگ اس پر بوج میں بکد ے کے اعث مدد ہیں اور یہ اس کی خوشی ہے کہ ہمیں خوش حال اور پھاتا و پھواتا ے۔ آخر کار این بھائی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میری مال نے دولت راؤ سدھیا ک ل علق ك ايك فرى ملازم ، جس كا عده اجها خاصه تفا علوى كرلى اس فض كى عمر اس سے زیادہ محی۔ اس کو دنیاوی تجربہ کافی تھا۔ جس خاتون کے بال سے ماازمت کردہا تھا س نے اے اپ تمام فی اور پلک امور دے رکھ تھے۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق

اس وقت مج كا اجالا كيل كيا تما اور سوج كى روشنى سے برشے منور مو چكى تقى- يس نے ی اک جو لوگ گریں واقل ہوئے ہیں وہ مسلسل لوث مار میں معروف ہیں۔ انہول نے موندن پر زئیں کس کر انسی بھا دیا یاکیوں اور گاڑیوں پر قضہ کرلیا۔ گھرے مردانہ صے کا انہوں نے کموں میں مفایا کرویا۔ وہ زنانہ میں اب تک واعل نہیں ہوئے تھے کے کے ان کی راہ میں قانون اور ماری روایات حائل تھیں۔ ان میں سے ایک نے جب ورے مجھے دیکھا تو مربئی زبان میں این ساتھیوں سے مخاطب ہوکر چلایا کہ "اس بدمعاش وے کو پڑ او جلد کو- اے پڑ کر تھے سے بائدہ دو اور مارد پڑ اگ اس کے شور کو س كر صويدار اس كى مدد كو آئے" يہ من كر ميں بغيركى خوف اور ور كے ان كے افركى ا کے ایک ہو مجھے جات تھا اور جس کے ساتھ میں کی بار ال چکا تھا، بلکہ اکثر اس ال بھی کیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے فوجیوں کو وحمکایا کہ خروار مجھے ہاتھ نہ لگائیں کو تک میں موت سے نہیں ڈرٹا ہوں اور اگر ضرورت بڑے تو توپ کے مند میں بھی جانے کو تار موں۔ جمال تک مجھے مارنے پٹنے اور تشدد کرنے کا موال ب تو اس سے میں نہیں ورتا موں میں مم کھا کر کہا ہوں کہ آگر وہ میرے تکا ہونی کر دیں تب بھی میرے منہ ے ایک الع مجى نيس فك كا- لين أكر وه ميرك ما تد اچها بر ماؤكري ك و ين نه صرف صويدار کو یا اول گا بلکہ اس کا مال و اسباب بھی ان کے حوالے کر دول گا۔ افسرتے میری اس الت مندي كي الفتكو كو غور سے سنا اور تعريقي لعجه عيل كنے لگاكه: "اس كھ مت كو سي ایک بادر اڑکا ہے' اس کو میرے یاس آنے دو' یہ میرا دوست ہے' اس کا اس گندگی ہے كي تعلق نيس ب-"اس كي اس منتكوت مجه من اور زياده جرات آئي- مي في افسر كى ميانى ير اس كا شكريد اواكيا جس كى وجد ے وہ جھ سے اور خوش ہوگيا۔ اس نے مجھے ے قریب بھایا اور کنے لگا: "کہ وہ ریاست کے وزیر کے کنے پر اپنی مرضی کے ظاف اس قرض کو اوا کرتے کیا ہے۔ اس سے کما گیا ہے مروانہ میں جو مجھ مال و اسباب ہو اس م الله الله على الله وقت مك كرى محراني كى جائ كه جب مك كواليار كا ساد اس كے بارے ميں كوئى علم وے ليكن اگر صوبيدار فے خود كو حوالے نميں كيا اور وے کا رائے اختیار کیا تو اس صورت میں وہ نظی مکواروں کے ساتھ زنانہ میں واخل مو ا من المروال جو مجى مال و اسباب موكا وه اس ير قبضه كرليس كي عن في جواب عن اور اس کوبی تمام تفصیل جاتا ہوں اور اس کوبی تمام تفصیل جاتا ہوں اور اس 

کھ نمیں کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس عورت اور اس کے اڑکے کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اس کے غلط مشوروں کی وجہ سے تھے۔ وہ ایک لمبا بڑونگا اور صحت مند مخص تھا' لیکن اس کی گول توند باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت کالی تھی' اور میرا خیال ہے کہ اس کا ول اس سے بھی زیادہ کالا تھا۔ کی کافر کے دل کی طرح۔ وہ بالکل ان برص تھا' اور اس کی ساری دلچینی دنیاوی امور میں کامیابی حاصل کرنا تھی۔ کچھ عرصہ تک تو میں اس بے جو ر شادی سے ناخوش رہا ، مرجو نکہ اس محض کے پہلی بیوی سے کوئی نرید اولاد نہ تھی' اس لئے اس نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھنا شروع کردیا۔ اس نے اپنے ماتحوں کو علم ویا کہ وہ مجھے گوسواری اور اسلحہ کے استعمال میں تربیت دیں۔ میری خدمت پر دو نوکر تعینات تھے۔ صبح میں شرکے امراء کے بال جایا کرتا تھا اور شام کو اپنی وبوڑھی پر بری شان ے لوگوں سے ملاقات کیا کرنا تھا۔ اس طرح سے دو مسینے گزر گئے۔ اس عرصہ میں وہ بوڑھی خاتون جوکہ ماری محافظ اور ماکلن تھی وفات یا گئ۔ اس کے مرتے ہی وہ تمام لوگ جو مارے ساتھ تھے۔ دور ہونے لگے۔ کیونک دربار می کی سے اس کے اچھے تعلقات نہیں تھے اور سندھیا بھی اس سے خوش نہیں تھا' اس لئے اس کی جان کو خطرہ در پیش تھا۔ بوڑھی عورت کے مرنے کے دس دن بعد مارے گھر کو ایک دن می صبح جار بج فوجوں نے گیرے میں لے لیا جو بدوقوں اور مواروں سے مسلح تھے۔ انہوں نے ہمارے گر رہ کچھ کولے برمائے جس کی وجہ سے ہم تمام گھروالے مراسمہ و بریثان ہوگئے۔ خصوصت سے میرا سوتا باب اس غیرمتوقع خطرہ سے گھرا گیا، چونکہ گھر کے دروازے انتمائی مضبوط تھے اس لئے ان ہر اس حملہ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، گر اس سے گھر ك ريخ والے ضرور مثار ہوئے۔ ميرے سوتيلي باب نے خطرہ كو بھانيتے ہوئے وضوكيا اور تملذ ادا کرنے کھڑا ہوگیا۔ میری مال اور اس کی ملازمائی جنہوں نے موت کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا' اس صدمہ کو برداشت نہ کرسکیں اور فورا ہی بے ہوش ہو گئیں۔ جمال تک میرا تعلق ب تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں نہیں مارا جاؤں گا کیونکہ میں بالکل معصوم ہوں اور میں نے کی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے اور اگر فرض کریں کہ بید مجھے قل كردية بين تو من شهيد مول كا اور فورا جنت من چلا جاؤل كا، اور اس صورت من مجه یس تھا کہ میں جنت کی زندگی ہے کہ جمال ہیرے و جوا ہرات کے محلات ہول گے الذيذ کھانے اور خوبصورت حورس ہول گی' اس ونیاوی زندگی کے مقابلہ میں زیادہ لطف اٹھاؤل گا- اس دوران میں گر کا برا دروازہ توڑ دیا گیا اور بدمعاشوں کا گروہ گھر میں وافل ہوگیا-

یہ چرجو چاہے وہ کرسکا ہے۔ وہ اس پر راضی ہوگیا۔ اس کے بعد جی 'چھوٹا سیاسدان' کھر جی گیا اور اپنے سوتیے باپ کو مشورہ دیا کہ بھتر ہے کہ وہ اپنی اور خائدان کی سلامتی کی خاطر خود کو ان کے حوالے کروے 'کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ تن تھا ان کا مقابلہ کرے یا جیساکہ ہم ایٹیائی لوگوں کا کمنا ہے کہ اپنے چیوں پر کلماڑی مارتے ہے کیا فائدہ۔ بوڑھے آدی نے میری بات کو خور ہے سنا 'چرجھے بنل گیر ہوا اور آنسو بحری قائدہ۔ بوڑھے آدی نے میری بات کو خور ہے سنا 'چرجھے ہے بنل گیر ہوا اور آنسو بحری آخوہ میں ہوا نیاں ہے کہ اے اپنی زندگی بہت زیادہ عزیز تھی اور وہ آسائی ہے خود کو ان کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس نے جھے ہے کما کہ آگر افر وہ افر گئے کی دم پر پائی بما کر تم کھائے کہ اس کا مقصد مجھے نقصان پٹھاٹا نہیں ہے' تو وہ خود کو اس کے حوالے کردے گا ورنہ وہ گھرکی چھت توڑ کر بھاگ جائے گا۔ جمال شک ہورتوں کا تعلق ہے' تو ہمیں جان اور گھر فاری کے کچھ اسباتی یاد آگئے کہ بھی بھی میں میں جانا ہو اور گیر ڈ شیر۔ ورحقیقت جب بھی نے اس کے اس معیبت کے وقت شیر بھی گیرڈ بین جانا ہے اور گیرڈ شیر۔ ورحقیقت جب بھی نے اپنی میں ہوانا ہور گھر فاری کے بچھ اسباتی یاد آگئے کہ بھی بھی معیبت کے وقت شیر بھی گیرڈ بین جانا ہے اور گیرڈ شیر۔ ورحقیقت جب بھی نے اپنی سوشلے باپ کو سلح دیکھا تو تو بھی پر یہ اثر ہوا تھا کہ بھی اے ایک بمادر اور عذر آدی بھی سوشلے باپ کو سلح دیکھا تو تو بھی پر یہ اثر ہوا تھا کہ بھی اے ایک بمادر اور عذر آدی بھی سوشلے باپ کو سلح دیکھا تو تو بھی پر یہ اثر ہوا تھا کہ بھی اے ایک بمادر اور عذر آدی بھی

الله فی الیان جب اسمان فا وقت ایا تو وہ لیدر سے کی روق برق برق الله مع الله اس کو بتایا کہ صوبیدار برطال جی اس کے پیغام کو لے کر باہر افسر کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ صوبیدار مسلح ہے اور اس خلہ کیا گیا یا زنان خانہ جی مسلح ہے اور اس حلہ کیا گیا یا زنان خانہ جی جائے کی کوشش کی تو وہ اپنا وفاع کرے گا۔ جس نے بھی کہا کہ وہ آخر وقت تک لونے کے لئے تیار ہے۔ اس کا اراوہ ہے کہ اپنی عورتوں کو مار ڈالے اور خود فرار ہو جائے لئذا اب می خود اندازہ لگا تلتہ ہو کہ اس کے بیجہ جس کئی لوگ مارے جائیں گے اور جس نہیں کہ سال کہ خون ناخی اور فقل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر یہ تسارے خود کے لئے بھی خطرناک سال کہ خون ناخی اور فقل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر یہ تسارے خود کے لئے بھی خطرناک ہے۔ کون جان ہوگا۔ لیکن صرف ایک اینا راستہ ہے کہ جو سئلہ کا طل ہو سکتا ہے اور وہ یہ راستہ یہ ہم گائے کی دم پر باتھ راستہ ہے کہ جم گائے کی دم پر باتھ رکھ کر عرد کرد کہ تم کوئی دھوکہ بازی نہیں کو گے کہ جس سے صوبیدار کی جان خطرے رکھ کر عرد کرد کہ تم کوئی دھوکہ بازی نہیں کو گے کہ جس سے صوبیدار کی جان خطرے میں پر جائے گی۔ اگر اے اس بات کا بھین ہو جائے گا تو پھروہ باہر آگر خود کو تسارے خوالے کردے گا۔ اس طرح جس نے اس کے اس بردلانہ پیغام کو اپنی طرف سے برھا چھا خوالے کردے گا۔ اس طرح جس نے اس کے اس بردلانہ پیغام کو اپنی طرف سے برھا چھا کو اس افسر تک پہنچا دیا۔

س افر تك پاچ ويا-ميرى اس بات كو افسر نے فورا تنايم كرايا اور فورا اى ايك بريمن اور كاسے لائل كئ-

برہمن نے گائے کی دم افر کے ہاتھ میں دے کر اس پر پائی انڈیلا اور سنسکرت میں کچھ دعا پرمی جس کے نقل کی دم افر کے باتھ میں دے کر اور خوف سے کا پنے لگا۔ صوبیدار جو بید ساری کارروائی دروازہ میں چالی کے سوراخ سے دکھ رہا تھا' بیہ دیکھ کر مطبئن ہوا اور باہر کل کر خود کو ان کے حوالے کردیا۔ افر نے اس کے سامنے فرمان پڑھا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا اسلحہ اس کے حوالے کردی۔ اسلحہ دیتے ہوئے وہ تھوڑا بہت جمجکا' گر پھر خود کو اپنی نقدر کے حوالے کردیا۔ شام کو اس نے افر کو خفیہ طور پر سو روپیہ کی حملی بخور رشوت دی۔ جس کی وجہ سے اس کا رویہ اچانک بدل گیا اور وہ ان روپول کی وہ سے مارا غلام بن گیا۔ ویے تو حقیقت میں ہم اس کے قیدی خیم' مگر ان روپول نے اس عادا قدی بنا دیا۔

وہ مینے تک یی صور تحال رہی۔ غریب افسر دن بھر زنان خانہ کے وروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ رات کو صوبیدار کے بستر کی گرائی دو آدمی کرتے تھے۔ اگر وہ چل قدمی بھی کر آ او اس کے ساتھ ساتھ ساتھ سابھ کی طرح سپاہی ہوتے تھے۔ بھاں تک میرا تعلق تھا تو بھی آزاد تھا بھی اور باہر آؤں۔ آخر کار گوالیار سے احکالت آگے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد میرے سوتیلے باپ کو وربار بھی خالت اس کی اذہوں کے ازالہ کے لئے مراہٹی زبان بھی ایک لمی چوڑی تقریر کی گئی جس کی وجہ سے اس کی اذہوں کے ازالہ کے لئے مراہٹی زبان بھی ایک لمی چوڑی تقریر کی گئی جس کی وجہ سے اس بوڑھے اور ذہین کے کرور مخص کو چھی تسلی ہوئی۔ اس نے اس تمام کارروائی کو خاموشی سے سا اور آخر بھی اس کا سامان جو لوٹا گیا تھی اس کی واپسی کا سماالبہ کیا۔ اس پر اس سے کہا گیا کہ اس پر کوئی عمل در آمد خمیں ہو سکتا ہے کیونکہ احکامات بھی سان کے بارے بین کوئی ذکر جو آ تو جھے سے لوٹا تے ہوئے خش ہوئی ' بلکہ کوشش ہوئی کہ بھی سان کا ذکر ہو تا تو جھے سے لوٹا تے ہوئے خش ہوئی ' بلکہ کوشش ہوئی کہ بھی سان کا ذکر ہو تا تو جھے سے لوٹا تے ہوئے خش ہوئی ' بلکہ کوشش ہوئی کہ بھی طرف سے اس بھی اور شامل کرنے خوالے کروں۔ "

the party of the first the same of the same of

یہ چرجو چاہے وہ کرسکا ہے۔ وہ اس پر راضی ہوگیا۔ اس کے بعد بھی 'چھوٹا ساسدان' کھر بھی گیا اور اپنے سوتیلے باپ کو مشورہ دیا کہ بھر یہ ہے کہ وہ اپنی اور خاندان کی سلامتی کی خاطر خود کو ان کے حوالے کردے' کیونکہ اس کا کوئی فائدہ خیس ہے کہ وہ تن تنا ان کا مقالمہ کرے یا جیساکہ ہم ایشیائی لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے چیوں پر کلماڑی مارتے ہے کیا فائدہ۔ یو رہے آدی نے میری بات کو غور ہے نا' پھر جھے ہے بعل گیر ہوا اور آنو بھری آنکھوں ہے میرے ماتھے کو چھا کین میرا خیال ہے کہ اے اپنی زندگی بہت زیادہ عزیز تھی آدر وہ آسانی ہے خود کو ان کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس نے جھے ہے کما کہ اگر افر گائے کی دم پر پائی بما کر شم کھائے کہ اس کا مقصد بھے نقصان پنچانا نہیں ہے' تو وہ فود کو اس کے حوالے کردے گا ورنہ وہ گھر کی چھت تو ٹر کر بھاگ جائے گا۔ جمال تک عورتوں کا تعلق ہے' تو ہمیں جان بچانے کے لئے خود کوئی ترکیب سوچنی ہوگ۔ اس کے اس کے اس جورتوں کا تعلق ہے' تو ہمیں جان بچانے کے لئے خود کوئی ترکیب سوچنی ہوگ۔ اس کے اس مصیبت کے وقت شیر بھی گید ٹر بن جانا ہے اور گید ٹر شیر۔ ورحقیقت جب بھی کے اس کے اس مصیبت کے وقت شیر بھی گید ٹر بن جانا ہے اور گید ٹر شیر۔ ورحقیقت جب بھی نے اپنی سوتیلے باپ کو سلح دیکھا تو تو جھے پر یہ اثر ہوا تھا کہ بھی اسے ایک بمادر اور تذر آدی بھی سوتیلے باپ کو سلح دیکھا تو تو جھے پر یہ اثر ہوا تھا کہ بھی اسے ایک بمادر اور تذر آدی بھی سوتیلے باپ کو سلح دیکھا تو تو جھے پر یہ اثر ہوا تھا کہ بھی اسے ایک بمادر اور تذر آدی بھی

الا محاسین جب اسحان ہ وقت ایا ہو وہ سیرا میں کہا اور اس کو بتایا کہ صوبیدار برحال میں اس کے پیغام کو لے کر باہر افسر کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ صوبیدار مسلح ہے اور اس نے اپنی بندوتی کو بحر لیا ہے اور اگر اس جملہ کیا گیا یا زنان خانہ میں جائے کی کوشش کی تو وہ اپنا وفاع کرے گا۔ میں نے بھی کما کہ وہ آخر وقت تک لانے کے تیار ہے۔ اس کا اراوہ ہے کہ اپنی عورتوں کو ہار ڈالے اور خود فرار ہو جائے لافرا اب کے تیجہ میں کئی لوگ مارے جائیں گے اور میں نہیں کہ من خود اندازہ لگا گئے ہو کہ اس کے تیجہ میں کئی لوگ مارے جائیں گے اور میں نہیں کہ سکا کہ خون ناخی اور قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور پھر پہ تسمارے خود کے لئے بھی خطرناک ہے۔ کون جان ہوگا۔ لیکن صرف آیک ایا ہے۔ کون جان ہوگا۔ لیکن صرف آیک ایا راستہ ہے کہ جو سئلہ کا حل ہو سکتا ہے اور وہ یہ راستہ ہے کہ تم گائے کی دم پر باتھ راستہ ہے کہ جم گائے کی دم پر باتھ رکھ کر عمد کرد کہ تم کوئی دھوکہ بازی خیس کو گے کہ جس سے صوبیدار کی جان خطرے رکھ کر عمد کرد کہ تم کوئی دھوکہ بازی خیس کو گے کہ جس سے صوبیدار کی جان خطرے میں پر جائے گی۔ آگر اے اس بات کا بھین ہو جائے گا تو پھر وہ باہر آگر خود کو تسمارے حوالے کردے گا۔ اس طرح میں نے اس کے اس بزدالنہ پیغام کو اپنی طرف سے برحا چھا کو اس طرح میں نے اس کے اس بزدالنہ پیغام کو اپنی طرف سے برحا پھا

س افسر تک پہنا دیا-میری اس بات کو افسر نے فورا تنلیم کرایا اور فورا ہی ایک برہمن اور گائے لائی گئ-

برہمن نے گائے کی دم افر کے ہاتھ میں دے کر اس پر پانی اعظا اور مشکرت میں کچھ وعا پڑھی جس کے نقدس کی وجہ سے فریب افر ڈر اور خوف سے کا پنے نگا۔ صوبیدار جو بیا ساری کارروائی دروازہ میں جائی کے سوراخ سے دکھے رہا تھا، بید دکھے کر مطمئن ہوا اور ہاہر نگل کر خود کو ان کے حوالے کرویا۔ افر نے اس کے سامنے قربان پڑھا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا اسلیم اس کے حوالے کردے۔ اسلیم دیتے ہوئے وہ تھوڑا بہت جھکا، کر چر خود کو اپنی تقدیر کے حوالے کرویا۔ شام کو اس نے افر کو خفیہ طور پر سو رویسے کی مسلی بطور رشوت دی۔ جس کی دجہ سے اس کا روید اچانک بدل کیا اور وہ ان رویوں کی وہ سے مارا غلام بن گیا۔ ویے تو حقیقت میں ہم اس کے قیدی شے، مگر ان رویوں نے اس مارا قیدی بنا ویا۔

دو مینے تک یی صور تحال رہی۔ غریب افر دن بحر زبان خانہ کے دروازے پر بیضا رہتا تھا۔ رات کو صوبیدار کے بستر کی گرانی دو آدی کرتے تھے۔ اگر وہ چل قدی بھی کرتا تھا۔ رات کو صوبیدار کے بستر کی گرانی دو آدی کرتے تھے۔ جمال تک میرا تعلق تھا تو بیں آزاد تھا، جھے اجازت تھی کہ بیں جب چاہوں گھر میں جاؤں ادر باہر آؤں۔ آخر کار گوالیار ب احکامات آئے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد میرے سوتیلے باپ کو دربار میں تلعت دیا گیا۔ اس کی اذاتوں کے ازالہ کے لئے مراہٹی زبان میں ایک بی چوڑی تقریر کی گئی جس کی وجہ سے اس بوڑھے اور زبان کے کرور مخص کو کچھ تبلی ہوئی۔ اس نے اس تمام کارروائی کو خاموشی سے سنا اور آخر میں اس کا مامان جو لوٹا گیا تھا اس کی واپس کا مطالبہ کیا۔ اس پر اس سے کما گیا۔ اس پر اس سے کہا گیا۔ اس کے مدیدار نے اس سے مزید کا کہ سال کا را آگر اس میں مامان کا ذکر ہوتا تو جھے سے لوٹاتے ہوئے خوش ہوتی، بلکہ کوشش ہوتی کہ میں اتنی طرف سے اس میں اور شامل کرے حوالے کروں۔"

200g年上海市中国公司日本 1915年11月1日

### تيراباب

میرا سوتیلا باپ اپنی قید کے بعد اپنی قست پر بوا مطمئن نظر آیا تھا ، وہ اپنی مشکلات کا ذمہ دار کچھ تو اپنی نقدر کو تحمرا آ تھا اور کچھ اس بدقست دن کو کہ جس دن اس نے اپنا سرمندایا تھا۔

یماں میں مناسب سجھتا ہوں کہ ان چھ قوامات کا ذکر کرنا چلوں کہ جو ہندوستان کے تمام لوگوں میں سے ہوئے تھے۔ اگرچہ امارے رسول نے ہر حم کے قوامات کو رد کر دیا تھا۔ چاہ ان کا تعلق علم نجوم ہے ہو' یا ایام جالیہ ہے' گر اس کے باوجود مسلمان جھوٹے نراہب کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ او رہر حم کے کام کی ابتداء کرنے ہے پہلے علم نجوم کے ذرایعہ طکون لیتے ہیں۔ چاہ یہ شادی ہو' سنر پر جانا ہو' بچہ کی پیدائش ہو' گھر کی تحمیر ہو' فصد کا کھلوانا ہو' یا سرمنڈانا ہو۔ ہر عمل کے لئے دن اور وقت کا تعین کیا جانا ہو۔ ہم عمل کے لئے دن اور وقت کا تعین کیا جانا ہو۔ ہم عمل کے جاتے ہیں۔ یہ چھ دن 3' 8' 13' 18' 23 ہور کے اور کا اور کا کھیں کے بوتے ہیں۔ یہ چھ دن 3' 8' 13' 18' 18 کو اور کا تعین کیا جانا ہو۔ ہم تعین کیا جانا ہو۔ اس طرح سات ستاروں کی حرکت کو دیکھتے ہوئے دن اور وقت کا تعین کیا جانا ہے۔

ہندو اور مسلمان دونوں اس کو مانتے ہیں کہ آٹھ روحیں پوری دنیا کے گرد ہرست ہیں موجود ہیں۔ لاذا کی بھی سفریا مم سے پہلے یہ دکھ لینا چاہئے کہ کوئی روح کس ست ہیں ہے۔ کیونکہ غلط فیصلے کے نتیجہ بین ناکای ہوگا۔ مسلمانوں میں یہ روحی "رجال الغائب" کہلاتی ہیں۔ کہلاتی ہیں۔ جبکہ ہندو انسیں دجوگنی" کتے ہیں۔

مندوستان کے لوگوں میں ہر چیز ہے فکون لینے کی بھی عادت ہے۔ مثل آگر کسی کے مائے ہے بی راستہ کان جائے تو وہ وہیں رک جائے گا اور اس وقت آگے نہیں جائے گا۔ اس طرح ہے آگر اس کو سائے ہے چینک کی آواز آگ گی تو وہ اس ست میں نہیں جائے جائے گئوں آگر وہ اپ وائیں جانب چینک مارے گا تو اس کے لئے تیک فکون ہوگا۔ پر نموں کو دیکھنا اور اس شم کی بہت می چیزوں اور اشاروں سے فکون لیا حال ہے۔

میں نہیں چاہتا کہ اپنے قار کمن کا زیادہ دفت اس بکواس میں صرف کرول الذا اب میں دوبارہ سے اپنے سوتیلے باپ کی طرف آتا ہوں۔ اس باب کے ابتداء میں میں نے اس دوبارہ سے اپنے موالیا د جائے اس مرحلہ پر اس نے متاسب سے سمجھا کہ وہ گوالیار جائے اور وہاں مماراجہ دولت راؤ شدھیا کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کرے۔ اس مقصد کے لئے اس نے کچھ گھوڑے و اونٹ خریرے اور انہیں اپنے سالے (پہلی بیوی کا بھائی) کے چارج میں چھوڑے۔ ساتھ ہی میں اسے چند بے بودہ می ہدایات بھی دیں کہ جن کا ذکر میں وقت آنے ہر کروں گا۔

سفر کے لئے ایجھے مھون والے دن کو مقرر کیا گیا۔ ہم سندھیا کے خاندان کے ایک امیر
کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، جو اجین میں اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے کے بعد دربار
میں واپس جارہا تھا۔ چونکہ میرا باپ کا کردار موقع پرستوں والا تھا اس لئے وہ بہت جلد اس
کا وفادار ہوگیا۔ اور سفر کے دوران میں اس سے دوئی کرئی۔ ہم صبح سفر پر روانہ ہوئے ہمارا
دستور تھا کہ دن بحر چلنے کے بعد چار بج قیام کرتے تھے۔ اس وقت تک میں نوجوان پیر
سے سپائی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں ایک خوبصورت گھوڑی پر سوار تھا اور کھوار، ڈھال
اور چھوٹے نیزے سے پوری طرح سے مسلح تھا۔ یہ تمام اسلحہ میرے سائز کا تھا سوائے
گھوڑی کے کہ جو میرے سائز کے مقابلہ میں بڑی تھی۔ میں نے اس کا نام "برق" رکھا
تھا۔ جب میں اس پر سوار ہوتا تو وہ کسی بھیڑی طرح خاموش اور پرسکون ہوتی تھی۔ لیکن
قط۔ جب میں اس پر سوار ہوتا تو وہ کسی بھیڑی طرح خاموش اور پرسکون ہوتی تھی۔ لیکن
ورٹی جیسے کہ بخلی۔ فطرتا" وہ اس قدر نیک اور وفادار تھی کہ اگر بھی میں گر جاتا تو وہ
میرے باس کھڑے ہوکرا انتظار کرتی کہ دوبارہ اس پر سوار ہوں۔

ایک میدنہ کے اندر اندر ہم گوالیار سدھیا کے کیپ پنج گئے۔ در حقیقت اس کو کیپ من گئے۔ در حقیقت اس کو کیپ من گراد آل ہے کیونکہ وہ باقاعدہ سے شہر تھا کہ جس میں سرخ پھرو گارے اور چونے کے سے بوت مکانات تھے اور مماراجہ کا محل شہر کے بچ میں تھا۔ اس کی آبادی اس وقت تربا تھے ہوگئ جس میں سلح سپاتی اس آبادی کا تیبرا حصہ ہوں گے۔ یمال وہ سو اس تعین اور قت تیار رہتی تھیں۔ ہم نے مماراجہ کے ایک عمدیدار کی اس ترب ایک ایک عمدیدار کی سات یہ ایک ایک ایک عمدیدار کی سے ایک ایک میدے دار کے سے ایک ایک میدے دار کے ایک ترب اس عرصہ میں میرا سوتیلا باپ کوشش کرتا رہا کہ وہ اہم اور سے سے آخرکار ایک ہزار روپ تھیم کرنے کے بعد وہ ایک ایک میں سے ترب تعلیم کرنے کے بعد وہ ایک ایک میں سے ترب تعلیم کرنے کے بعد وہ ایک ایک میں سے ترب تعلیم کرنے کے بعد وہ تعلیم کی بعد وہ تعلیم کی تعلیم کرنے کے بعد وہ تعلیم کی تعلیم کی بعد وہ تعلیم کی تع

اس میں کامیاب ہو گیا کہ اس کا دربارے بلاوہ آگیا۔

مقررہ دن پر ہم حاضری دینے روانہ ہوئے۔ مماراجہ ہمیں دیکھ کر اپنی گدی ہے اٹھے اور بدی شائنگی ہے اپنا ہتھ اعاری طرف برحایا ہم نے جسک کر عقیدت ہے ہاتھ کو چھا۔ مماراجہ کی گفتگو اس قدر پراٹر ' دکش اور خوبصورت تھی کہ میرا سویٹلا باب اس کو من کر میسوت ہوگیا اور اپنی ساری شکایات بھول گیا ' لیمن صاف صاف کنے کے بجائے اس نے میسوت ہوگیا اور اپنی ساری شکایات بھول گیا ' لیمن صاف صاف کنے کے بجائے اس نے اس کے بارے میں کوئی علم بی نہیں ہے۔ پھر میرے باپ کو خوش کرنے کے لئے اس نے اس کے بارے میں کوئی علم بی نہیں ہے۔ پھر میرے باپ کو خوش کرنے کے لئے اس نے محمد میا کہ اس کے تام بھایا جات ممینہ کے آخر تک اوا کر دیئے جا کمی اور وہ خود کو بوڑھی کملکہ کے مرنے کے بعد سے مماراجہ کا ملازم تصور کرے اور سے کہ مماراجہ نے اسے اپنے لیندیدہ درباریوں میں ختب کرلیا ہے۔ ان جملوں نے بوڑھے محض کو تخرو خود کے جذبات کوئی لفظ اوا نہیں کرسکا۔ شکریہ کے طور پر وہ مسلس سلام کرتا رہا اور جھکتا رہا۔ اس دوران ایک عمدیدار کے اشارہ پر عطر' پان' گاپ کا پائی اور خلعت ہمارے لئے لایا گیا۔ جب ہم رضت ہورے بنے تو مماراجہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف اشارہ کرکے پوچھا کہ میں رضعت ہورے بنے تو مماراجہ نے مسکراتے ہوئے میری طرف اشارہ کرکے پوچھا کہ میں کون ہوں؟

" يمرا الاكا ب" بوره آدى نے جواب مي كما۔ اس بر مماراج نے كما "يد خود اسے بارے ميں بتائے تو بستے۔"

میرا جواب آگرچہ سادہ سا تھا' گراس سے مماراجہ کو انتبائی خوشی ہوئی' اور ای خوشی کے عالم میں اس نے مجھ سے دوسرا سوال کر ڈالا۔ تساری اپنی پیدائش کے بارے میں کیا رائے ہے؟

میں نے جواب میں کما "جناب عالی میں ابھی نوعر ہوں اور اس قائل نمیں ہول کہ اس جیے اہم موضوع ہر ابنی رائے دے سکوں۔"

اس کے بعد مماراجہ نے میرے سوٹیلے باپ سے پوچھا کہ کیا میں لکھ پڑھ سکتا ہوں' اس کے جواب میں اس نے میری ذہانت و لیافت کی خوب تعریف کی۔ اس پر مماراجہ نے

مجت کا اظہار کرتے ہوئے میری خلعت میں حافظ اور سعدی کی کتابیں اضافہ کروا کی جو اب کت بطور یادگار میرے یاس بین۔

اس کے بعد ہم گوالیار میں آباد ہوگئے کہ جمان ہمارا وقت بہت اچھا گزرا۔ بوڑھے صوبیدار کے ملازمت کے فرائض بہت کم تھے۔ اے ممینہ میں تین مرتبہ مهاراجہ کے ساتھ شکار پر جانا ہو تا تھا' اور صرف تین گھنٹہ مسلح ہوکر بطور محافظ کے مهاراجہ کی خوابگاہ پر پہرہ رہنا ہو تا تھا۔ بہ ذمہ داری صرف قائل اعتباد اور اور شریف لوگوں کو دی جاتی تھی' اور انہیں "کیہ" کما جاتا تھا لیمی تنا آدی ایک گھوڑے کے ساتھ۔ اے اپنے عمدے کے مطابق روزانہ نقد ملا کرتا تھا۔ کم سے کم شخواہ پانچ روپیہ اور زیادہ سے زیادہ تمیں روپیہ روزانہ تھی۔ ایک علاوہ حکومت کی جانب ہے کھانا فراہم کیا جاتا تھا' اور سال میں دو مرتبہ گیتی لہاں۔ یکوں کی تعداد ایک سو ستا کمیں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ میرے سوتیلے باپ کی شخواہ سب سے کم' یعنی پانچ روپیہ روز تھی۔ گریہ عمدہ قائل عزت تھا اس لئے وہ نہ صرف یہ کہ خوش تھا' بکہ اے فر تھا۔ گریہ عمدہ قائل عزت تھا اس لئے وہ نہ صرف یہ کہ خوش تھا' بکہ اے فر تھا۔ کہ وہ اس پر فائز ہے۔

اجین سے ہماری غیرماضری کے دوران گھرے کی خطوط آ۔ ایک خط میں اطلاع وی گئی کہ ہمارے باں لڑکا ہوا ہے۔ اس خبر کو من کر ہو ڑھے مخص کو بے انتہا خوشی ہوئی اور اس نے کیپ کے تمام امراء کو ایک شاندار دعوت دی کہ جس پر اس کے دو ہزار دوپے خرچ ہوئے لیکن وہ تحقے جو اسے مبار کباد کے طور پر دے گئے ان کی قبت ان سے اخراجات سے زیادہ تھی' بیٹی تمین ہزار روپیہ اس کے بعد سے اس کا رویہ میری جانب بدل گیا اور اس نے بات بات پر جھے جھڑکنا اور لعنت طامت کرنی شروع کردی' وہ میرے لئے اس تعر گزادت کرنا مشکل ہوگیا۔ لئے اس تعر وراشت کرنا مشکل ہوگیا۔ اب وہ اپنا وقت ان دوستوں کے درمیان اور ایک نئے دوست کی یوی کے ساتھ گزارنے کا۔ اس نے خود اپنی ڈیوٹی پر بھی جانا چھے بھی رات کو تمین گھنٹہ بطور سنتری فرائض گا۔ اس کے دوسرے ملازموں کی طرح جھے بھی رات کو تمین گھنٹہ بطور سنتری فرائض ہے ۔ آ اس کے دوسرے ملازموں کی طرح جھے بھی رات کو تمین گھنٹہ بطور سنتری فرائض ہے ہوئے اس کے دوسرے ملازموں کی وجہ سے میں اداس رہنے لگا۔ اس لئے میں نے سے آ ہو اس کے دوسرے بائی ماں کو آگاہ کر دوں' اسے میں نے یہ بھی لکھا کہ سے رہا ہوں کہ بیماں سے بھاگ جاؤں' اور اگر میں بھاگ نہ سکا تو پھر میرے لئے سے جو تی کے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہو ضمنی سے مرابیہ کیپ کے پوسٹ ماشر سے جو تی کے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہو شمتی سے مرابیہ کیپ کے پوسٹ ماشر سے اس اسے خوا گڑا گیا۔ ہوا یہ کہ پوڑھے مخض نے پوسٹ آفس سے اپنے ایک

بل کے سلسلہ میں معلومات کیں اس پر پوسٹ ماشر نے جواب دیا کہ اس کے بل کے سلسلہ میں اب تک کوئی خط نہیں آیا ہے اور اس نے دو دن پہلے اے جو خط بھی ہے اس دہ فورا آگے روانہ کرنے والا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کے جواب میں اے اچھی خرطے گی۔ ودگر میں نے تو کوئی خط نہیں بھیجا ہے۔ "صوبیدار نے کما "یے کی اور کا ہوگا۔ "اس پر میرا خط لایا گیا اے کھولا اور پڑھا گیا۔ یہ خط س کر میرا سوتالا باپ غصے ہے کانچا ہوا والی آیا۔

وی اپنی پاکل ہے اترا' اس نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ جب میں اس کے سامنے گیا' تو اس نے تفارت کے ماتھ کھڑے ہوکر' خال کے طور پر میرا احتقال کیا۔ اس وقت تک مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ کیا ہوا ہے' اس لئے اس کے اس رویہ ہیں پریٹان ہوکر اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ اس نے بھے ہوکر بڑے استیزائی انداز میں کما " میرے دوست' تبارے لئے ایک خط ہے' مرائی کرکے ذرا اے پڑھو تو سی۔" میں نے اس کے ہاتھ ہے خط لیا' اور اے دکھے مطوم ہوگیا کہ یہ میرا ہی خط ہے۔ الذا اس کے عظم پر عمل کرتے ہوئے میں نے اے کولا اور اس پر ایک نظر ڈالی۔ اگرچہ میں اپنی موت کے بھی بر عمل کرتے ہوئے میں نے اے کولا اور اس پر ایک نظر ڈالی۔ اگرچہ میں اپنی اس صور تحال سے نیچنی ہوئے پر ڈر اور خوف سے زرد پڑگیا تھا' لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے لئے اس صور تحال سے نیچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جھ میں اچانک ہمت آگئی اور مجھے فاری کی ایک ضرب المشل یاد آگئی کہ 'مبادری کے ساتھ لانا بردل کی زندگی سے بہتر ہے۔" للذا اس میں نے اسے بیان کہ بان یہ میرا ہی خط ہے اور میں نے اسے پوسٹ ماشر کو دیا تھا کہ وہ اے میری بان کو بجوائے' کمی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اے کو ا اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اے کھولے اور اس کے متن ہے واقعیت حاصل کرے۔"

میرے اس جواب نے اس کے فصد کو اور بھڑکا دیا۔ "بدمعاش! تم نے ایک ناقائل الله جرم کیا ہے اور ساتھ بی میں تم انتہائی بے شرم بھی ہو۔"

یہ کمہ کر دہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جھے دو ٹین زور دار کے رسید کئے۔ اس سے بھی اس کا دل نہ بھرا تو اس نے جھے گرا کر کئی لاٹیں ماریں۔ یمان تک کہ وہ تھک گیا۔ بیس ان چوٹوں سے بے ہوش ہوگیا' اس لئے جھے بعد کی مارچیٹ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب جھے ہوش آیا بین اصطبل میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا' اور سائس خوشحال میرے پاس کھڑا تھا۔ بیس نے پینے کو بیانی ماڈگا' اس شریف آدی نے فورا گلاب کے عق کا شریت جھے پینے کو دیا۔ بیس اس شریف کو بہت کم بی سکا کیونکہ چوٹوں سے میرا پورا جم ٹوٹ رہا تھا۔ میں دو دن میں اس شریت کو بہت کم بی سکا کیونکہ چوٹوں سے میرا پورا جم ٹوٹ رہا تھا۔ میں دو دن

اور دو رات گری نیند میں غرق رہا۔ یہاں تک کہ جھے زیردی اٹھایا گیا۔ میں نے بھکل اپنے جم کو حرکت دی اور ساتھ ہی عمد کیا کہ اس جمنی قصائی کا چرہ بھی دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔ اس نے بعد میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے لئے مضائی اور دوسری کھانے و پینے کی اشیاء بھیجیں مگر میں نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور یہ سب سائس کے حوالے کردیں۔ اس عرصہ میں میں نے ملازموں سے سادی روثی لے کر کھائی اور فحنڈے پانی پر گزارا کیا۔ اس طرح سے پندرہ دن گزرے گئے گر سخت تکلیف کی وجہ سے میرا جم ابھی تک من تھا۔ مسلس سوچنے کی وجہ سے میرے دماغ میں بڑاروں فتم کے میرے دماغ میں بڑاروں فتم کے منصوبے آرے تھے۔

اس دوران سنتری کے فرائض اوا کرنے کے لئے اس کی باری آئی اور اس برمعاش نے کہ جے اپنے کئے پر کوئی افسوس نہ تھا اپنے طازم سے کملوایا کہ اس کے بدلہ میں بید ویوٹی اوا کروں۔ مین نے جواب میں کملوا ویا کہ میں اس قابل نہیں کہ بید فرض اوا کرسکوں۔ جب اس کو بید جواب ملا تو وہ خود مسلح ہوکر ویوٹی دینے چلا گیا۔ اس موقع سے فاکدہ اٹھا کر میں نے چند روئیاں لیں وافظ و سعدی کی کتاب جو مماراجہ نے دی تھی اس کو سیمال اور اپنی چھوٹی کوار لے کر اگرہ کی راہ لی۔

گیپ کو چھوڑنے کے بعد میں نے گوہاد جانے کے راستے کو افتیار کیا۔ جوکہ گوالیار سے حصل کی علی کے قاصلہ پر ہے۔ اس خیال سے کہ میرا بیجیا نہیں کیا جائے میں نے شاہراہ کی علی جلت جگوں کا راستہ افتیار کیا۔ میں اس قدر تیز چلا کہ بعتنا میری ٹائیکیں میرا ماتھ دے علی تھیں۔ سز کے دوران افقاق ایبا ہوا کہ میرا کسی اور سے واسطہ نہیں پڑا۔ موات چواہوں کے جو درخت کے سائے میں بیٹھے اپنے مویشیوں کو چ آ ہوا دیکھ رہے تھے اور ساتھ میں ان کے وفادار کئے تھے۔ دوپیر کو میں نے ایک سابہ وار ہم کے درخت جو دریا کے کنارے تھا دہاں آرام کیا۔ میں نے وضو کرکے چادر چچھائی اور اس پر اپنا قرآن شریف کی کنارے تھا دہاں قرآن شریف کی سابہ اور دوئی رکھی۔ ایک چواہ جو قرجی درخت کے بیچ جیٹنا ہوا وکھ رہا تھا وہ معد اپنی اور روئی رکھی۔ ایک چواہ جو قرجی درخت کے بیچ جیٹنا ہوا وکھ رہا تھا وہ مد اپنے تو کہ وہاں سے اٹھا اور جھے سارا کھڑا میں اپنی دم ہلا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ روئی کی خوشو کی دجہ سے اس کی بھوک ساتھ تی میں اپنی دم ہلا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ روئی کی خوشو کی دجہ سے اس کی بھوک ساتھ تی میں اپنی دم ہلا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ روئی کی خوشو کی دجہ سے اس وقت بھے سے تھوگئی ہوگی اور وہ میرے ساتھ اس دوئی میں نے روئی کی اس کی خواہ اس وقت بھے شدید بھوک گئی ہوئی تھی گئی ہوئی تھی گئی ہوئی تھی گئی ہوئی تھی۔ میں خور کھانا کے دوا اور باتی خور کھانا شدید بھوک گئی ہوئی تھی۔ گئی ہوئی تھی۔ گا ایک کلوا کے کو رہا اور باتی خور کھانا شدید بھوک گئی ہوئی تھی۔ گئی ہوئی تھی۔ گئی ہوئی تھی۔ گھوٹی کھی ہوئی تھی۔ گھوٹی کھی ہوئی تھی۔ گھوٹی کھی ہوئی تھی۔ گھوٹی کھی دیا ایک کلوا کے کو رہا اور باتی خور کھانا

اس کے بعد چرواہا اور اس کا کتا چلے گئے وونوں اپنی جگد مطمئن تھے چرواہا اس لئے کہ اس نے ایک اجنبی سے کھانے کو روائی کہ اس نے ایک اجنبی سے کھانے کو روائی میں۔ جب سورج وُھلنا شروع ہوا ' تو جی نے ظہر کی نماز پڑھی اور گوہاو کی طرف اپنا سفر شروع کردیا کہ جس کا راستہ جی نے نیک ول چروا ہے معلوم کرلیا تھا۔

چار بیج تک میں چاتا رہا' اس کے بعد میں نے خت محصی کی اور آرام کرنے کی فرض ہے ایسی تخانی کی جگہ وہویڈتا شروع کی جہاں کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں کسی گاؤں میں جاتا نمیں چاہتا تھا' کیونکہ ججھے خوف تھا کہ کمیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ میں ای تلاش میں تھا کہ گاؤں کے ڈریب بھی کنواں نظر آیا۔ میں اس کے قریب اس فرض سے گیا کہ پانی بھی پی اوں گا اور اس کے قریب بی آرام کی کوئی جگہ بھی وہویڈ لوں گا۔ جب میں کنویں کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایک راجپوٹ دوشیزہ کنویں سے پائی ٹکالنے میں مصروف ہے' میں بنے اس سے درخواست کی کہ پیاس بجھانے کے لئے تھوڑا سا پانی مجھے دے دے۔ اس کے جواب میں اس نے انداز دلریائی سے مجھے سے الٹا یہ سوال کر والا کہ دوکیا میرے علاوہ حمیس اور کوئی نمیں مل کہ جو تساری بیاس کو بچھائے؟''

میں نے جواب میں کما کہ "خاتون! مجھے اور کوئی نہیں ملا اکین اگر کوئی مل مجی جاتا تو تمہارے مقابلہ میں میرے نزدیک اس کی ایک حیثیت ہوتی جیسی کہ سورج کی روشنی کے مقابلہ میں لیمپ کی۔" میرے ان خوشادانہ جملوں سے اس کے خوبصورت چرے پر آیک بھی می مسکراہٹ اُئی اور اس نے اسینے برتن سے میرے باتھوں پر یائی انڈ لیتے ہوئے کما کہ

اس وقت تک پو کہ جب تک تساری پاس نہ بچھ جائے۔" میں اپنے ہاتھوں کے بنائے سے گئی وقت کی پینا نے اور اس کے واکش اور خوشبو بھرے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ جب میں بیٹ بھر کے پانی لی چکا تو میں نے جسک کر اس کا شکریہ اوا کیا۔ پھر میرے دیکھتے تی دیکھتے اس نے پانی کے برتن اٹھائے اور اپنے گھر روانہ ہوگئی۔

ای دوران میں ایک صحت مند مسلمان جس کی عمر تقریباً چالیس سال ہوگ میری طرف آیا۔ وہ شکل و صورت سے میری طرح مسافر معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کا لباس الروو فبار سے اٹا ہوا تھا۔ اس نے برے مبذب طریقے سے ججھے سلام کیا اور پوچھا کہ میں کمال سے آرہا ہوں؟ اور کمال جانے کا قصد ہے؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور کام کی غرض سے گوہاد جا رہا ہوں۔ یہ من کہ وہ کئی کہ وہ بھی ای طرف جارہا ہے کیاں اس نے ساتھ ہی ہے بھی کما کہ شاید ہم سورج غروب ہوتے ہوتے وہاں چنچیں کیونکہ یہ تقریباً چار میل کا فاصلہ ہے۔

جھے اس آدی کی شکل و صورت کھ زیادہ اچھی نہیں گئی۔ اس کی خالی خالی احتقانہ ی فظریں اور بلاوجہ دخل دینے کے انداز نے اے تاپندیدہ مخض بنا دیا کین اس مخض نے سخر کے دوران جلد ہی جھے ہو دوستی کرلی اور اپنی باتوں کے ذریعے میرے شک و شہمات خم کردیے۔ ہم دو میل کے قریب چلے ہوں گے کہ سورج سرپر آپنچا۔ اس وقت تک ہم ایک دریا کے قریب جا پنچے تھے کہ جس کے کنارے پر ایک مجد کھڑی تھی مگر دیرائی سے ایک دریا کے قریب جا پنچے تھے کہ جس کے کنارے پر ایک مجد کھڑی تھی مگر دیرائی سے اندازہ ہو تا تھا کہ قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں ہوں کہ زیادہ چل سکوں اس لئے میرا میں بہت زیادہ تھل سکوں اور اس قائل نہیں ہوں کہ زیادہ چل سکوں اس لئے میرا ارادہ ہے کہ میں رات ای مجد میں گزاروں۔ میں نے اس سے بیہ بھی کہا کہ اگر اس کی سرخی ہو تو وہ سفر جاری رکھ اور اس کے دن انشاء اللہ میں اس سے گوباد میں ملاقات کر لول

اس پر اس نے کما کہ یہ جگہ ڈاکوؤں اور جنگلی جانوروں کا ٹھکانہ ہے اس لئے یمال مرح ہے ۔ اس لئے یمال مرح ہے ۔ بہم اپنا سفر جاری رکھیں۔ میں نے جواب میں کما کہ جھے ڈاکوؤں کی سے کے لئی قر ضیں کہ میرے پاس کوئی فیتی چیز شیں ہے ، رہے جنگلی جانور تو میں مجد کے دیاتے رکھوں گا ناکہ وہ وافل نہ ہو کیں۔

مرے ساتھی نے میری ان باتوں کو بڑے غور سے سنا اور پھر آ تھوں بی آ تھوں میں میں سے بیرے بیرے جم کی علاقی کی اور پھر کہنے لگا "جیسی آپ کی مرضی-" اس کے بعد میں نے

جب رات ہوئی تو ہم سجد میں چلے گئے۔ میں نے اور جعد نے ال کر کاریاں آسمی کیں اور مجد کے دروازے پر آگ جلا دی باکہ جنگی جانور نہ آسکیں۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ال کر اپنے حصد کی روئی نکائی اور شام کا کھانا کھایا۔ جعد نے اپنے حصے کی روئی میں سے بچھے کچھ دینا چاہا محر میں نے اسے لینے سے انکار کردیا 'اور اس سے کما کہ اگر اسے بھوک گئی ہو توہ وہ میری روئی میں سے بچھے لے لے۔

اگرچہ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا اور فیدے میری آئھیں بند ہونے گی تھیں، لیکن فدا کا شکر ہے کہ اس نے میری جان بچا لی کیونکہ جو نے جھے سے تھلو شروع کردی اور کننے لگا کہ اس نے میری جان بچا لی کیونکہ جو نے جھے سے تھلو شروع کردی اور کننے لگا کہ اس نے میرے بارے میں آوارہ پھر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کما کہ اس کی حالت بھی کہ جو طازمت کی خلاش میں آوارہ پھر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کما کہ اس کی جات بھی میری طرح کی بن ہے کہ جس کا کوئی دوست اور جانے والا نہیں۔ اس کے بعد وہ کئے لگا کہ آگر میں قرآن شریف کے نام پر قتم کھاؤں کہ میں اس کا راز بھی بھی قاش نہیں کروں کہ آگر میں قرآن شریف کے نام پر قتم کھاؤں کہ میں اس کا راز بھی بھی قاش نہیں کروں گا تو وہ بھے اپنا شاگر و بنانے پر تیار ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کا پیشہ انکا شائدار ہے۔ کہ وہ کھوں میں آدی کو مالدار بنا وتا ہے۔

میں جو کی تفتلو ہے بوا متاثر ہوا اور میں نے بغیر سوچ سجے فورا قم کھائی اگرچہ اس کا بعد میں جھے افروس بھی ہوا۔ اس کے بعد جعد کنے لگا کہ ملک بحر میں اس کے مات شاگرد ہیں جو اس کے وفادار ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ راز جاؤ کہ کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر جھ سے قم لی کہ میں راز کو اپنے ہی تک رکھوں گا اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ پھر کنے لگا کہ دراصل میں محک ہوں اور مسافروں کو قمل کرک ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ پھر کنے لگا کہ دراصل میں محک ہوں اور مسافروں کو قمل کرک ان کے بال کو بھیا لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا تھیا باتھ میں لیا اور اس میں سے

سونے کی اشرفیاں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں 'جس نے تھوڑی دیر کے لئے میری استحدال کو چکاچوند اور میرے زئین کو ماؤف کردیا۔ بیہ سب اشرفیاں 112 تھیں۔ بین نے جب اس کے اعتراف کو منا تو میں اندر سے لرز کر رہ گیا اور میرے و لمیں جعد کے لئے استحاقی خت نفرت کے جذبات پیدا ہوئے 'لیکن میں نے مناسب میں سمجھا کہ اپنے جذبات کو جو میں رکھوں اور اس پر چکھ ظاہر نہ ہونے دوں۔ میں نے اس سے بوچھا کہ دہ کس طرح اسان سے اوگوں کو قمل کر دیتا ہے۔

جواب میں وہ کنے لگا کہ "وہ مجھے تھوڑے ہی عرصے میں قمل کرتے میں ماہر کر وے گا' گریے خیال رہے کہ میں اس کا نام کسی شہریا گاؤں میں کسی فخص سے بھی نہ اول۔" اس نے کما کہ "اس کا نام ہوا مشہور ہے، اس لئے اس کو راز ہی رکھنا۔ اس بات کا خیال رکھو کہ کل تم بھی اس قدر امیر ہو شکتے ہو بھتا کہ آج میں ہوں' لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حسیس مال کا چوتھائی حصہ مجھے اور چوتھائی ایک خوبصورت عورت کو دیتا ہوگا' جس سے ہم کل گوباد کمنے والے ہیں۔"

اس کی اس محقق کے بعد میں نے خود کو ایک بڑے خطرے میں پایا۔ اس لئے میں نے حصن کے باوجود خود کو بیدار رکھا اور فیئر کو بھانے کے لئے یہ کیا کہ بیری ساگانے کے بمانے آگ کے پاس کیا اور جان بوجھ کر اپنی الگی جلا لی ٹاکہ میں بیدار رہ سکوں۔ اس دوران میں جعد میری وفاواری اور اطاعت گزاری سے مطمئن ہو چکا تھا اور مسلس جھے اپنی شیطانی ہدایات دیے میں مصوف تھا اور کمد رہا تھا کہ کسی کو جان سے بار ڈالنا کوئی مشکل میں میں مصوف تھا اور کمد رہا تھا کہ کسی کو جان سے بار ڈالنا کوئی مشکل کام بید ہے کہ کسی کو پھائس کر اور بسا، پیسلا کر اس جگہ تک لایا جائے کہ جمال پر اس کا کام تمام کرتا ہے۔

"اس سلسلہ میں مختلف طریقوں پر عمل کرتے ہیں" اس نے کما۔ "مسافروں میں احماد اس سلسلہ میں مختلف طریقوں پر عمل کرتے ہیں" اس نے کما۔ "مسافروں میں احماد کے روپ میں ان کے پاس جاتے ہیں کمی ان کے رہنمائی کا کام کرتے ہیں اور بھی دلال کا کہ جو عورتیں مہیا کرے۔ جس عورت کا میں نے تم تے ذکر کیا ہے وہ اس آخری مقصد کے لئے ہوتی ہے۔ وہ مسافر کی توجہ فورا اپنی طرف کر لیتی ہے اور کھر اپنے ناؤ و نخروں سے اس پر قابو پاکر اس راست سے علیمدہ لے جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بمانہ کرتی ہے کہ وہ تھک گئی ہے اور سستانا چاہتی ہے "اس کے وہ کی ورفت کے سائے میں بیٹے کر ماچس جلا کر بیزی یا چلم پینے گئتی ہے۔ اس دوران سے دوران کے وہ کی اس کے پاس بیٹے جاتا ہے 'جو مسافر کو بوا ناگوار گزر تا ہے گر عورت ہے کہ کر

لذا تم تین چار کھنے کے لئے موجاؤ اس وقت تک میں چوکیداری کول گا ، پر حمیس الحا کر میں موجاؤں گا۔"

میں نے جواب میں کما "جائی الفاقا" میری انگلی جل می ہے جس کی وجہ سے جھے اس قدر تکلیف ہے کہ میں سونسیں سکتا الذا پہلے تم سوجاؤ میں چوکیداری کرتا ہوں۔ جب میں میں سے برح یہ جس مان میں میں ا

مجھے نیند آئے گی تو تہیں اٹھا دول گا۔"

اس بروہ بنا میری بیکٹس قبول کرتے ہوئے فورا سوگیا اور اس قدر دور دور سے خرائے لینے نگا کہ جیے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ میں اس وقت کی اپنی افیت کو بیان میں كرسكا جواس كى باتي س كر ميرے ول ير بتى- ميرى اللى كى جو تكليف سخى اس س نیادہ میرے دماغ کو صدمہ تھا۔ میں نے فدا کا شکر ادا کیا کہ جب میں نمائے گیا تو میرے نگے جم کو دیکھ کر اے یقین الیا کہ میرے یاں کچھ شین ب اور اس لئے میری جان فکا مئى ورند يركبي كا جحمد كا محود ف كرمار والآل ميراول توب عابتا تفاكه من اين مكوار ي اس ضبیث کا گل کاث کر اے جنم رسید کر دول کہ جمال عذاب دیے والے فرشے اس کا بے چینی سے انظار کر رہے ہوں مے الیان میں نے ایا اس لئے نہیں کیا کہ اس صورت ين من عل ك جرم من بكوا ما كا تفاكه جل في دويد ك لالح من ال والا-یں اس ادھرین میں تھا کہ خدا خدا کرے رات ختم ہونے پر آئی اور میں نے میج می چرہوں کی چچماہٹ سی۔ میں خاموثی سے اٹھا مجد سے باہر آیا اور وضو کرکے نماز برصنے كے بجائے ميں نے كوباد كى طرف تيزى سے بھاكنا شروع كر ديا اور تقريباً ميس من ميں دو ميل كا فاصله في كرايا- من مجى مجي مجي مركر وكيد لينا تعاكد كسي جعد لو ميرا تعاقب شیں کرم ہے۔ میں جس وقت شر پنجا ہوں تو دروازہ کھلنے ہی والا تھا۔ دروازے کے چوکیدار اور ساہوں نے جب مجھے بعاگت آتے دیکھا تو بھے سے اس طرح سے آنے کی وجہ وریافت کرنے گھے۔

ربیت رک اور گراہٹ کے عالم میں صرف یہ کمد سکا کہ البجد محک "اگرچہ میں کے اس ہے آگے چھ میں پریٹانی اور گراہٹ کے عالم میں صرف یہ کمد سکا کہ البول نے البول نے جھ ہے اس ہے آگے چھ البول نے جھ ہے البول نے جھ کہ اس ہے اس پر میں نے انہیں جگہ کا چۃ بتایا۔ انہوں نے جھ سے کما کہ میں ان کے ساتھ جل کروہ جگہ بتاؤں۔ اس پر میں نے اپنی مجوری طاہری کی۔ انہوں نے مزر بوچھ کچھ کرنے کی بجائے اس جگہ کا راستہ لیا کہ جمال جمعہ سو رہا تھا۔
اس دوران میں مجھے ریاست کے وزیر نے بلا مجھجا اور جھ سے بوچھ کچھ کی اور جب

مین تفتیش ختم ہوگئی تو میں فے دیکھا کہ جعد کو گرفتار کرے اس کے مامنے پیش کیا گیا۔
اس کو مارا بیٹا گیا اور یمال تک کہ اس کے بورے جم کو تلوارے چھید ڈالا گیا۔ اس کے
بعد حاضرین نے اس کے چرے پر تھوکا۔ جب اس کی تلاقی لی گئی تو اسکے پاس ہے جو رقم
بر آمد ہوئی وہ فوراً ضبط کمل گئے۔ پھر اے فورا بی ایک بدی توپ کے منہ ے باندھ کر اڑا
دیا گیا۔ اس طرح اس کا نایاک وجود اس دنیا ہے ختم ہوگیا۔

دہاں سے میں ایک کویں تک گیا اور وضو کرنے کے بعد خدا کا شکر اوا کیا کہ اس نے ایک بری آفت سے بچا لیا اور خلوص کے ساتھ خدا تعالی سے معافی ما تھی کہ میں نے عمد کو لوڑنے کا جو جرم کیا ہے اس کی مجھ سزانہ طے۔

خدا کے حضور میں اپنی یہ التجائیں چیش کرنے کے بعد ، میں نے اگ جلائی تاکہ میں این ناشتہ کے لئے تھوڑے سے گیبول بھون سکوں۔ انہیں بھون کر میں نے اطمعیان کے ساتھ انہیں کھانا شروع کرویا۔ میرا اردہ تھا کہ اس دن میں زیادہ سفر کروں۔ اس وقت تک یں اجنی لوگوں سے برخن ہو چا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ اکیلا بی تیزی کے ساتھ سز کواں۔ یں جے بی جانے کا ارادہ کردیا تھا کہ یں نے دیکھا ایک سابی میری طرف آریا ب- اس کو آتے وکھ کر میں ڈر کیا اور میرے دل میں کی وسوے جم لینے لگے۔ میرے ذمن مين سلا خيال تو يي آياكه شايد كوئي كواليار ، مجمع لين آيا بي إنسين شبه موكيا كديش جعد كے ساتھيوں ين سے ہول اس صورت بن شايد مجھے بھى وي سزا لے يا مجھے قد كرويا جائے۔ كين ميرے يہ تمام فد ثات اس وقت دور ہوگئ كد جب ساتى نے مرے قریب آگر مجھے اوب سے ملام کیا اور کما کہ وزر صاحب مجھ سے ماقات کرنا واتے اس- عن اس ك ساتھ دربار عن كيا اور اس جكه بيٹ كيا كہ جمال اس نے اشارہ كيا تھا۔ وزر نے بھرے دربار علی میرا شکریہ اوا کیا کہ علی نے اس بدمعاش الحرے کے خاتمہ علی ن كى مدد كى جس نے كى لوگوں كى جان لى تھى اور اگر وہ زعرہ رہتا اور بھى كئى اس كى عدد كا شكار موت- اى نے اين فرائي كو علم دياك ده ان ايك سوباره اشرفول يل ے کہ جو اس ٹھک ے ملیں تھیں ' مجھے بارہ اشرفیال دے دے۔ شکریہ کے طور پر یل عد كر آواب بعا لايا۔ فزائي نے جب اشرفيال دين اور من نے اشين گنا تو يہ باره ك المحت وس تھیں، جب میں سوالیہ طور پر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ وو اس نے و اس کے طور یر لے لی ہیں۔ اس کے بعد ش مزید کوئی سوال شیں ہوچھا اور وہال سے

پہلی مرتبہ جب میرے پاس دس اخرفیاں آئیں تو میں نے خود میں اعتاد' غرور' اور فخر کے جذبات کو محسوس کیا اور سے خیال کہ انسان کو خداے مطلق پر بھروسہ کرنا چاہئے اور اس کے سارے زندہ رہنا چاہئے۔' بچھے فضول سا معلوم ہونے لگا اور جیسا کہ شیکیئر نے کہا ہے اس وسنہری شیطان' نے اپنے مالک پر مقتر اثرات ڈالنا شروع کردیئے لیکن ان کے آتے ہی میرا ڈر اور خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس سے پہلے بچھے صرف اپنی جان کا خطرہ تھا اب بیسہ اور جان دونوں کا خطرہ ہوگیا۔ سے ذلیل دھات کہ جس کی محبت میں ہر ایک گرفتار ہے' اس کے حصول کے لئے وہ ہزاروں بقن کرتے ہیں او رخدا نے جس مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بتایا ہے' اس کو حاصل کرنے میں اس جاء و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اب میں اس بات پر بچبور ہوا کہ عام شاہراہ پر سنر کروں اور اکیلے کے بجائے کی قاقلہ کے ساتھ رہوں کیونکہ سے میری اس دولت کی حفاظت کے لئے ضروری تھا جو بچھے نئ نئی ملی متحی اور رہوں کیونکہ سے میری اس دولت کی حفاظت کے لئے ضروری تھا جو بچھے نئ نئی ملی متحی اور حصول کے خیر خور بری تھیا رکھا تھا۔

محتفریہ کہ مات دن میں مخت محت اور پیچیدہ سنر کے بعد میں قدیم آگرہ کے قرب و جوار میں پنچ گیا۔ میرے پاس جو روثی تھی' اس پر حضرت عیلیٰ کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے میرے ایک ہفتہ کے سنر میں میں اس کے تمن حصہ کھائے جبکہ چوتھا حصہ اس کا اب بھی باتی تھا۔ لیکن تھی بات یہ ہے کہ راستہ بحر میں کھیتوں سے گیہوں کی بالیاں توثر کر انہیں بھون کر کھا تا رہا۔ اس پورے سنر میں یہ میرا سب سے عمرہ و لذیذ ناشتہ تھا۔ اپنی انہیں سے آزاد ہوئے کے بعد اس مختفراً سے سفر میں جھے پہلی بار اپنی آزادی کا احساس ہوا' اور اس سے جو خوشی ہوئی اس کو سوچ کر آج بھی میں لذت محسوس کر آ ہوں۔

میج کی چل قدی کی یاوین صاف شفاف پانی سے وضو کرنا ، جگل کی خاموشی میں کی اوچھ سے درخت کے سامیہ میں کہ جس کا انتخاب میں کرنا وہاں ظمر کی نماز پڑھنا اور ہر فماز کے بعد سرسز مخلی فرش پر جو فطرت نے ہر طرف بچھایا ہوا تھا اس پر آرام کرنا سے تمام یاویں آج بھی خوش و مسرت کا باعث ہیں۔

مام یودین می می و می و رو بر ب یا یک ماید دار درخت کے نیچ بیٹے گیا اور درختوں کے درمیان سے باند ہوتی ہوئی قدیم عمارتوں کو دیکھ کر ان کی شان و شوکت سے بے انتہا متاثر ہوا۔ دوپر کے وقت میں شہر میں داخل ہوا اور اپنے مرحوم باپ کے رشتہ دار کو خلاش کرنے لگا۔ جب میں اس گھر پنچا تو دروازے پر ایک کنیزنے آگر پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اے جواب دیا کہ میں مولوی محمد اکرم کا بیٹا ہوں کہ جس کی پہلی شادی اس گھر میں ملوی محمد اکرم کا بیٹا ہوں کہ جس کی پہلی شادی اس گھر میں

ہوئی تھی۔ میرے اس پیغام کا فوری طور پر اثر ہوا' اور دروائے پر ایک مخص آیا کہ جس
کے چرے پر دانشمندی ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے بری تفصیل کے ساتھ میری سوتیلی بہنوں
کے بارے میں پوچھا' میرے آباؤاجداد کے نام معلوم کے اور ان کو اپنے ہاتھ میں لئے
ہوئے ایک پرچہ ے مقابلہ کیا' جب اے یقین ہوگیا کہ میں واقعی اس خاندان سے تعلق
رکھتا ہوں تو وہ مجھ سے بغل کیر ہوا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا جمال عورتوں نے مجھے
رکھتا ہوں تو وہ مجھ سے بغل کیر ہوا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا جمال عورتوں نے مجھے
ایک بوڑھی خاتون سے ملایا گیا جو میری سوتیل
دادی تھیں جس لے لیا۔ اس کے بعد مجھے ایک بوڑھی خاتون سے ملایا گیا جو میری سوتیل
دادی تھیں جس نے فورا میرا چارج لے لیا۔ مجھے ہر اس مخص سے کہ جو مجھ سے ماتا تھا
اے اپنی کمانی سانی ہوتی تھی۔ لہذا میں نے اس مقصد کے لئے اپنی کمانی کو انتہائی مختمر
کرکے چند جملوں میں محدود کردیا۔

میں یمال اس بات کو تشلیم کرتا ہوں کہ اس شریف خاندان نے جھ پر لاتعداد احسانات کئے۔ میں ان کا اس معمان نوازی پر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے جھے اجنبی کے ساتھ کی۔ میں یقینا ان کے لئے اجنبی ہی تھا، کیونکہ میری سوتیلی بال کے مرمنے کے بعد میرے اور ان کے درمیان رشتہ کی وجہ ختم ہوگئ تھی۔ وہ بوڑھا فخص ایک سرنے کے بعد میرے اور ان کے درمیان رشتہ کی ذمہ داری اس نے اٹھا کی۔ تعلیم کی لگن، سوت کی بابدی اور محت کی وجہ سے میں اس کا پہندیدہ شاگرد ہوگیا۔ جمد کے دن وہ جھے آولو چھوڑ دیے تھے کہ میں جس طرح سے چاہول تفریح کروں۔ لیکن کھلئے کے بجائے میں آزاد چھوڑ دیے تھے کہ میں جس طرح سے چاہول تفریح کروں۔ لیکن کھلئے کے بجائے میں ایپندیدہ شاگرد چوچا جایا کرتا تھا۔

آگرہ کا تاریخی اور قدیم شر جمنا دریا کے شال مغرب میں واقع ہے ' دریائے جمنا گڑھا اور سرسوتی بینی اور کے مقدس دریا ہیں۔ اللہ آباد کے قریب ان کا سنگھم تری بینی یا اول سرسوتی بینی ہوئیاں کملا آ ہے۔ یہ ان کے نزدیک انتمائی پاک مقام ہے کہ جمال عشل کے ان کے تمام گناہ وهل جاتے ہیں۔ جمنا میں نمانے سے صرف تمین گنا گناہ ختم ہو اسے سان کے تمام گناہ وهل جاتے ہیں۔ جمنا میں نمانے سے صرف تمین گنا گناہ ختم ہو اسے سرکو جس ان کے تمام گناہ وہ کومت سے آگرہ کا نام آگر آباد ہوگیا ہے۔ اس نے شرکو جس سے آگرہ کا نام آگر آباد ہوگیا ہے۔ اس نے شرکو تحسیرت بیانے اور آباد کرنے میں بری ولیجی کی تھی اور پھر اسے اپنا دارالکومت بنا لیا تھی اور پھر اسے اپنا دارالکومت بنا لیا تھی سے سرکے کر آکٹر بلند و بالا اور دو منزلہ ہیں۔ لیکن گلیاں بری جگ او روچیدہ ہیں۔ اس سے سرکے کر آگر بلند و بالا اور دو منزلہ ہیں۔ سوائے آیک کہ جو قلعہ سے متمرا اسے سوائے آیک کہ جو قلعہ سے متمرا سے سے سی کے قسلہ یہ سکتروہ میں شہنشاہ اکبر کا مقبرہ ہے۔ آگر قار کین کو اس عظیم بادشاہ سے سے سے سے آب ہے۔ شرکا آیک برا دھہ ان دنوں میں دیران پڑا ہوا تھا۔ یماں سے سے سے آب ہے۔ شرکا آیک برا دھہ ان دنوں میں دیران پڑا ہوا تھا۔ یماں سے سے سے آب ہے۔ شرکا آیک برا دھہ ان دنوں میں دیران پڑا ہوا تھا۔ یماں سے سے سے آب ہوگیا ہوں سے مقبرہ ہے۔ آگر قار کین کو اس عظیم بادشاہ

کے بارے میں جانے کی خواہش ہو تو میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ ابوالفضل کا لکھا ہوا اکبر نامد پر حیں 'جس میں اس کی دانشمندی' فیاضی اور سای سوچھ بوچھ کی تضیلات ہیں۔ اس میں اس کی نوجوانی ہے لے کر جبکہ وہ تیرہ سال کا تھا۔ اور حکومت کی ذمہ داریوں کا بوچھ اسے سنبھالنا پڑا تھا' اس کی 63 سال کی عمر تک کا ذکر ہے کہ کس طرح اس نے مستقل مزاجی کے ساتھ حکومت کی اور بالاخر اس دنیا کو چھوڑ کر ووسری دنیا میں چھا گیا کہ جو بھینا مزاجی کے ساتھ حکومت کی اور بالاخر اس دنیا کو چھوڑ کر ووسری دنیا میں چھا گیا کہ جو بھینا اس سے بہتر ہے۔ اور وہ وہاں بھینا محلات و حوروں کے درمیان ابدی مسرت میں ڈویا ہوا مدید

آگرہ اس لئے بھی مشہور ہے کہ بہاں تا ف روزگار ابوالفضل اور اس کا بھائی قیفی پیدا ہوئے۔ قیضی کے علم و زبات کی وجہ سے دنیا اس کی احمان مند ہے کہ اس نے گیتا، ممابھارت اور راما کین جیسی کمابوں کا مشکرت سے ترجمہ کیا اور ابوالفضل کا کارنامہ ہے کہ اس نے ہندوستانی امور و معالمات و قوانین اور انتظام سلطت پر آگین اکبری جیسی کماب

سی بیاں اپ قار ئین کی توجہ اکبر بادشاہ کے دور کومت کی طرف دلاتا چاہتا ہوں کہ جس کا اکاون سالہ عمد کومت ہندوستان کے لئے باعث رحمت تھا۔ اگر اس کے جانشینوں بیں اس جیسی آدھی تجھ بھی ہوتی تو آج یہ ملک غیرملکیوں کے قبضہ بین نہیں ہو آ۔
ملاحت کا بوجھ اس کے کدھوں پر اس وقت آ پڑا تھا جب کہ وہ تھو سال کا تھا۔ اس کو زہن میں رکھنا ہوگا کہ ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک پر کومت کرنا اس عمر کے بچے کے لئے کوئی آسان کام نہ تھا'کیونکہ اس امن کے زمانہ میں' انگلتان کے تین قائل اور روشن خیال سیاستدانوں کے لئے بھی جن کی مدد کے لئے مشیروں کی کونس ہے۔ ہندوستان پر کومت کرنا مشکل ہورہا ہے۔ جب اس نے کومت کی ذمہ واریاں سنجالی ہیں تو پورے کومت کرنا مشکل ہورہا ہے۔ جب اس نے کومت کی ذمہ واریاں سنجالی ہیں تو پورے خصوصیات تھیں' بینی ہمت' حقاوت اور دورری۔ اس نے خود کو بمترین جزل' اور قائل احتمام باوشاہ اور قائل قدر سیاستدان شاہت کردیا۔ جس کا متبجہ یہ ہوا کہ اس نے کومت می مورخ کے جی گار قار اس خوبی سے چلایا کہ اس کی رعایا اور دوست جمی اس کی محبت میں گرفار ہوگئے۔ اس کی شخصیت کی تعریف نہ صرف ایشیا کے مورخ کرتے ہیں بلکہ یورپی مورخ بھی اس کی شخصیت کی تعریف نہ صرف ایشیا کے مورخ کرتے ہیں بلکہ یورپی مورخ بھی اس کی شان میں رطب ا للمان نظر آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سے کہ خداوند تعائی نے اس کی شان میں رطب اللمان نظر آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سے کہ خداوند تعائی نے اس کی شان میں رطب اللمان نظر آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سے کہ خداوند تعائی نے اس کی شان میں رطب اللمان نظر آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سے کہ خداوند تعائی نے اس کی شان میں رطب اللمان نظر آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سے کہ خداوند تعائی نے

شركا قلعہ مضبوط قتم كے سرخ پھركا بنا ہوا ہے۔ يہ پھر كواليار پھروں كى كان سے حاصل كيا كيا تھا۔ اس كى دھرى فصليں ہيں اور تھوڑے۔ تحورت فاصلہ پر برج بنے ہوئے ہيں۔ ہندوستان كى مشہور عمارتوں ہيں ہے ايك ممتاز كل ہے خصورت فاصلہ پر برج بنے ہوئے ہيں۔ ہندوستان كى مشہور عمارتوں هيں ہے ايك ممتاز كل ہے بندوستانى معماروں كا ممتاز كارنامہ ہے۔ مقبول عام زبان ميں تاج كل كما جاتا ہے۔ يہ ہندوستانى معماروں كا ممتاز كارنامہ ہے۔ اس خالص سفيد سنگ مرمرے بنايا كيا ہے اور اس پر نازك نقش و نگار ہيں۔ اس ميں استعال ہونے والا مواد انتمائى فيتى ہے اس كا ديرائن سادہ ہے كر اس كا اثر ويكھنے والے پر رعب ذالا ہے۔ خوبصورتى ميں تمام ہندوستان ميں اس جيسى كوئى عمارت نہيں ہے اور سانت و سنجيدگى ميں اس كا مقابلہ ايشيا كى كوئى عمارت نہيں كر عتی ہے۔

اس کو تقیر کرانے والا شاہ جمال تھا، جس نے اسے اپنی بیوی متاز کل کی یاد میں بنوایا۔ متاز کل ایک قابل خاتون تھی اور اپنے وقت کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ یہ اس کا مقبو ہے۔

اس وقت آگرہ کی آبادی، جیساکہ مجھے جایا گیا ہے، ای بڑار تھی، 1803ء میں دولت رائز تھی، 1803ء میں دولت رائز سے سے دوالے کردیا تھا۔

شی اس شریف خاندان کے ساتھ پانچ سال تک رہا کین 1817ء تک۔ اس عرصہ میں اس شریف خاندان کے ساتھ پانچ سال تک رہا کین 1817ء تک۔ اس عرصہ میں کے دوست کے درجہ تھے یہ بیٹی میں اپنی تواجہ مجوایا کہ میں نے اس قدر تعلیم حاصل کرلی ہے کہ اب میں اپنی دوست کا درجہ سکتا ہوں۔ اگر میں جاہوں تو وہ میرے لئے اگریزی ملازمت کا کچھ بیدوں یہ کھوات حال ہی میں اس علاقہ میں قائم ہوئی ہے اور اس کو خوص حال ہی میں اس علاقہ میں قائم ہوئی ہے اور اس کو خوص حال ہی میں اس علاقہ میں قائم ہوئی ہے اور اس کو خوص حال ہی میں اس علاقہ میں کی سے کرا دے گا۔ اس بیغام کے جواب میں میں نے اپنے محن کا شکریہ اوا کیا اور کما کہ میں زندگی بھر اس بیغام کے جواب میں میں نے اپنے محن کا شکریہ اوا کیا اور کما کہ میں زندگی بھر

اس بیعام عے جواب میں میں ندگی بھر اس دقت میں اوا کیا اور کما کہ میں زندگی بھر اس کا حرب اور کما کہ میں زندگی بھر اس کے اس کے احمان کا بدلہ نہیں اتار سکوں گا۔ اگرچہ اس دقت میں اس کے کام آؤں گا۔ جمال تک کی خدمت کرسکوں۔ لیکن اگر جھے دقت ما تو بیقیناً میں اس کے کام آؤں گا۔ جمال تک طوحت اور شادی کا تعلق ہے تو میں اس دقت ان دونوں باتوں کو پورا کرنے سے مغذور سے کہ میں سب سے پہلے اجین جاکر اپنی مال سے ملاقات کروں۔

### جوتها باب

فردری 1817ء میں دولت راؤ شدھیا کے بھائی بعدوراؤ کا عیم رحت اللہ بیک خان ویل جاتے ہوئے آگرہ میں آیا۔ چولک وہ اس بوڑھے مخص سے گوالیار سے واقف تھا اس لے اس سے ملنے آیا اس موقع پر میں نے بھی اس سے ملاقات کی۔ میں نے اس سے در فواست کی کہ اگر میں کمی بھی حیثیت میں اس کے کام آسکتا ہوں تو اس کے ساتھ سفر كرنے ير تيار ہوں۔ اس نے مراني كرتے ہوئے مجھے كم تخواہ ير اين مازمت لے ليا۔ میرے ذمہ اس کی دواؤں اور گھریلو امور کی دیکھ بھال تھی۔

اپنی اس غیرمعمولی کامیابی بر میں خوشی خوشی گھرواپس آیا اور سے خوش خبری ایے مموان كو سائي- اے س كر وہ اور گر كے تمام افراد كد جن كے ساتھ ميں يا في سال كك رہا-میرے جدا ہونے کے خیال سے افروہ ہوگئے۔ جس ون میں رفصت ہو رہا تھا اس ون میں نے وی اشرفیاں اور چند روپ جو اس وقت میرے پاس تھے وہ اپنے محن کے قدمول میں رکھ دیے اور اس سے ورخواست کی کہ اس معمولی تحف کو قبول کرکے مجھ پر احسان کرے۔ اس نے تھوڑی بت بھیاب کے بعد اے قبول کرایا، جس کی وج سے جھے تیلی ہوگئ-اس كے بعد اس نے حكيم سے طاقات كى اور ميرى تعريف و توصيف كرتے ہوئے ميرا باتھ اس كے ہاتھ ميں تھايا اور مجھے خدا جافظ كما۔

جعرات کی صبح کو ہم نے اپنے دوستوں کو الوداع کما اور اگرہ شرچھوڑ دیا۔ جن لوگول نے اس علاقے کو دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ آگرہ سے دیلی کا سفرانیا ہی ہے جسے کہ باغ میں چل قدی کرنا۔ ہم نے یہ پر سرت سفر ایک ہفتہ میں طے کیا۔ آٹھویں وان میج ہی صبح بمیں ویلی کا شاندار نظارہ نظر آیا۔ راجاؤں اور باوشاہوں کا شاندار شر ماری آجھوں ے سامنے تھا۔ شرکو ایک نظر دیکھنے کے بعد مسافر کے ذہن میں اس کی پرانی تاریخ آجاتی ے کہ کی وقت بی شر ملطنت کا مرکز تھا کہ جال سے ہر تم کے فرامین جاری ہوتے تھے اور انسیں بوری سلطنت میں نافذ کیا جا آ تھا۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں آگر شزاوے اور اعلی منصب وار ور اور خوف ے کانے جاتے تھے۔ اس کے وروازوں پر ان امراء اور شنزادوں

ے سر بطور عبرت لگے ہوتے تھے کہ جنبوں نے بعاوت کی ہوتی تھی یا شاہی احکامات کی ظاف ورزى كى بوتى تقى جبكه جو وفادار تق وه يهال سے فاتحانه طريقے سے گزرتے تھے۔ شریں واخل ہوتے وقت اگریزی حکومت کے کھے کارکوں اور چڑاسیوں نے ماری عاراضگی کے باوجود مارے سامان کی تلاشی لی اور ہم سے تفسیل کے ساتھ شمر آنے کی وجووات معلوم کیں۔ جب ان کو سوالات کا جواب ال کیا تو انہوں نے ہمیں جانے کی اجازت دی۔ علیم نے وقتی طور پر اٹی رہائش کا انظام ایک امیر کی حولی بس کیا ، یہ امیر نوازش خال کے خاندان سے تھا اور ایک بری حویلی میں جائدنی چوک میں رہتا تھا۔ یہ مکان مرحم کے فرنچراور آسائش کی چیزوں سے آرات تھا۔ یمال پر ہم سنری محکن کے بعد سرہ دن تک آدام کے ماتھ رہے۔ اس وصد میں میرے پاس کرتے کو بہت کم تھا۔ صرف م کے وقت علم کے دیے ہوئے شول کو چھے ایک رجٹر مین لقل کرنا ہو ا تھا۔ مجی مجی برایت کے مطابق مریضوں کے صندوق سے جو میرے عارج میں تھا دواکی ویتا ہوتی تھے۔ پر ناشتہ کے بعد سے بورا دن میرا اینا ہوتا تھا۔ بدوقت میں شرکے گردونواح میں محوضے میں گزار تا تھا۔

والی کا قدیم شرجی کو قدیم بندو دیوالائی قصول می اندریرست کما کیا ب اب جدید شرے شال میں وران ٹیلوں پر واقع ہے۔ یمال پر اب تک قدیم محلات و عمارتوں کے ختاعت باقی ہیں۔ اس کے علاوہ شرکے قدیم دروازے مجدیں الهوں کا مقرہ شررشاہ کا قلعہ اور دوسری چھوٹی عمارتی اب تک زمانہ کے ہاتھوں سے محفوظ میں۔ اب تک ان کی ھیر اور ان کی شکل اس مضوطی کے ساتھ قائم ہے۔ پہلا مسلمان حملہ آور سلطان محود غرنوی تھا جس نے اس شرکو 1110ء میں فتح کیا تھا۔ لیکن اس نے اس کو دوبارہ سے راجہ ے حوالہ کرویا اور اس اس وعدہ پر کہ وہ پابندی ے قراح اوا کرے گا اس کا تخت اس ≥ واله كروما-

موجودہ شرکو شاہ جمال نے 1631ء میں آباد کیا تھا۔ یہ شمر دریائے جمنا کے مقبل كارے ير واقع ہے اور اس كا عام شاہ جال آباد ہے۔ جب ميں اس شريس آبا مول تو اس کی آبادی تقریباً دو لاکھ ہوگی۔ شرر ورانی کی حالت طاری ہے اور خشہ عمارتیں جگہ م الله بين ين بين مروض ك ماته جكون ك نتيم مين آئي- شركي فسيل بن ورات روازے سن پھرے لیے کے ہیں۔ ان کے علاوہ یمال پر بت ی عمارتیں وسے کے الل میں۔ ان میں سے کچھ اب تک اچھی حالت میں ہیں اور کچھ شکتہ ہوگئ

جیں۔ مثلاً عادی الدین کا مدرست ، جواجری دروازے کے قریب ہے۔ علی مردان خال ، قرار بہت می مجریں اب تک اپنی الدین خان اور بہت می مجریں اب تک اپنی اصل فکل میں ہیں۔ ان سب عمارتوں میں 'شاندار دبلی کی جامع مجد ہے جو سرخ پقر سے تغیر ہوئی ہے اور شرکے تیجوں چے واقع ہے۔ اس قابل احزام عمارت کو شاہ جمال نے اپنی تخت نشینی کے چار سال بعد تغیر کرایا تھا اور اس کی محیل گیارہویں سال جلوس میں ہوئی سے مقیر مرایا تھا اور اس کی محیل گیارہویں سال جلوس میں ہوئی سے تعین گیارہوں میں تعین سے تعین ہی تعین ہی تعین کی تعین ہی تعین ہیں تعین ہی تعین ہیں تعین ہی تعین

یمال کے لوگ ممذب اور شائستہ ہیں۔ اس کی آب و ہوا بھی صحت کے لئے بمترین ہے۔ وہلی میں تین ہفت قیام کرنے کے بعد میرے آتا نے علم دیا کہ ہمیں گوالیار جانے ک تاری کرنی جائے۔ یہ تاری جلد ہی ہوگئی۔ اور ہم نے ہندوستان کے آریخی شرکو چھوڑ کر ایک ہفتہ کے اندر اندر اپنی منزل مقصود تک بغیری رکادث کے سوائے ایک معمولی عادید كے بوك ادرے ایک نوكر كو پیش آیا تھا ، پہنچ گئے۔ ہوا يہ كہ امارے سرك جار روز بعد ایک گاڑی کے قریب درفت کے ساب میں ہم نے ناشتہ کے لئے قیام کیا۔ اس مندو لڑے کو باس ملی اور وہ اینا برتن لے کر کنویں میں یانی لینے کے لئے اثر گیا۔ ابھی وہ چند سروهیاں از کر کیا ہی تھاکہ اے ایک سانے نے اس لیا۔ اس نے جیسے ہی سانے کو دیکھا، اور اس کے ڈے جانے سے تکلیف محسوس کی تو پہلا کام جو اس نے کیا وہ سے کہ اپنا پہنول نکالا اور سائے کو وہیں مار ڈالا۔ فائر کی اجاتک آواز سن کر ہم سب کویں کی طرف دوڑے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ توار کے ذرایعہ اپنی اردھی کے گوشت کو تلوارے کاث كر عليوره كرربا ب اور اس سے تھوڑے فاصلہ ير وہ زہر دوہ سائي مرايدا ہے۔ ہم اس كو اشاكر بابر لاے اب تك وہ زيادہ خون كے بينے سے بهوش يرا تھا۔ مارے رحمل آقا این کیم نے جب یہ صور تحال ویکھی تو اس نے فور ایک برے چاتو کو اگ پر گرم کرایا۔ اور اس کے شخ کے نیچ حصہ کو اس سے داغا۔ اس کے بعد زقم کو صاف کیا اور اس رکانی تعداد میں نمک چیزک وا۔ میرا خیال ہے کہ نمک کے ملنے کی وجہ وہ موش میں آیا اور سنے کے لئے بانی مالگا۔ ڈاکٹر نے اسے بانی کے بجائے الگش براعڈی سنے کو دی جس کی وجد سے وہ فورا سو کیا۔

ای دوران قربی گاؤں سے کافی لوگوں کی تعداد کویں کے قریب جمع ہوگئ۔ انہوں نے اس وحثی جانور کی موت پر امارا شکریے ادا کیا کیونکہ وہ اب تک دو مرد اور ایک عورت کو وس کر مار چکا تھا۔ مانے کو باہر لایا گیا اور جب اس کو مایا گیا تو وہ دد کر سے زیادہ بی کا

گا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں سے آیک مینڈک اور چڑیا لگی۔ اس غریب توکر کو آیک اونٹ پر باندھ کر لایا گیا، وہ تقریباً چھ ہفتہ بعد اپنی اس باری سے صحت یاب بوا۔ جب بندو راؤ، مماراجہ کے سالے نے کہ جن کی ملازمت میں تحلیم تھا، اس واقعہ کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس محض کی بمادری کا اعتراف کرتے ہوئے اس چیڑای سے گھرسواروں میں واخل کرایا کہ جمال ایک رویبے روز اس کی تخواہ مقرر ہوئی۔

کی بی آنے کے بعد صوبدار جوکہ میرا پرانا مرزست یا کہ جھ پر ظلم کرنے والا اور چھلا وہ عیم کے پاس آیا اور جھ سے ورخواست کی کہ بی اسے معاف کردوں اور چھلا بہارت وہ عیم بھی ایک کہ وہ جھے اس کے ماتھ جانے کی اجازت ویدے۔ عیم نے کما کہ اگر بی اس کے ساتھ جانا چاہوں تو اسے کوئی اعتراض میں ہوگا۔ اس کے بعد وہ میری بات شخے کے لئے میری طرف مزا۔ بی نے اس سے خاطب ہوکر کما کہ "ماضی بی جو کچھ ہوا تھا" اس کے لئے بی وقت ہوگا تو بی معاف کیا" بی کوشش کروں گا کہ است بھول ہی جاؤں۔ میرے پاس جب بھی وقت ہوگا تو بی تممارے کوشش کروں گا کہ است بھول ہی جاؤں۔ میرے پاس جب بھی وقت ہوگا تو بی تممارے پاس آجایا کروں گا گر بی تماری فاطر عیم کی طازمت نہیں چھوڑ سکا۔ اس طازمت بی اس وقت تک ہوں کہ جب تک اجین جانے کے لئے جھے کوئی قافلہ مل جائے تاکہ بی اپنی ماں سے طاقات کر سکوں۔" میری اس گفتگو نے صوبیرار کو خاموش کرویا اور وہ بچھ کے اپنی ماں سے طاقات کر سکوں۔" میری اس گفتگو نے صوبیرار کو خاموش کرویا اور وہ بچھ کے بین ماں سے طاقات کر سکوں۔" میری اس گفتگو نے صوبیرار کو خاموش کرویا اور وہ بچھ کے بین ماں سے طاقات کر سکوں۔" میری اس گفتگو نے صوبیرار کو خاموش کرویا اور وہ بچھ کے بین وہاں سے جا گیا۔

میں علیم کے ساتھ چھ مینے تک رہا اور اس دوران میں چونکہ مسلسل حکمت کے پیشہ کے شیشہ کے شیشہ کے شیشہ کے شات کی مند ہاتوں کا بھی اس ملازمت کے دوران علم ہوا۔ حکیم کی پر پیش بہت سادہ اور آسان تھی۔ وہ بہت کم دوائیں دیا تھا بلکہ غذا کے در لیے مریضوں کا علاج کرنا تھا۔ ہندو راؤ جس کا وہ ملازم تھا، کم دوائیں دیتا تھا بلکہ غذا کے ذر لیے مریضوں کا علاج کرنا تھا۔ ہندو راؤ جس کا وہ ملازم تھا، اس پر بہت اعتباد کرنا تھا۔ اگرچہ اس کی تخواہ صرف پانچ سو رویسے ماہوار تھی۔ لیکن اس چو تحقے تحالف طبح تھے وہ اس تخواہ سے دگے ہو جاتے تھے۔ جھے اسکے طریقہ علاج کا ایک واقعہ یاد ہے۔ مماراجہ ہندو راؤ ایک مرتبہ دو یا تین دن کے لئے شکار پر گئے۔ یہ جگہ کمپ سے کوئی تمیں میل کے فاصلہ پر ہوگ۔ یہاں اے تھیلیوں کی بیاری لگ گئے۔ اس کے ساتھ دو حکیم تھے کہ جنہوں نے کوشش کی کہ اس تکلیف دہ بیاری سے ایک اس کے بازد سے خون لینا چاہتا تھا، ساتھ کر خود مریش نے اس کی مرازد ہوں لینا چاہتا تھا، سے گر خود مریش نے اس کی مماندت کی۔ اس تکلیف کو زیادہ عرصہ برداشت نہ کرتے ہوئے، عرف کی کہ اس تکلیف کو زیادہ عرصہ برداشت نہ کرتے ہوئے، سے گر خود مریش نے اس کی مماندت کی۔ اس تکلیف کو زیادہ عرصہ برداشت نہ کرتے ہوئے، عرف کی کہ اس تکلیف کو زیادہ عرصہ برداشت نہ کرتے ہوئے۔

مهاراجہ والیں کیپ میں آگے اور میرے آقا کو تھم دیا کہ وہ اس کا علاج کرے۔ علیم نے اس کے علاج کے لئے آسان سا نسخہ بتایا کہ وہ گئے کو جس پر عق گلاب چھڑکا ہوا ہو' اے چھے۔ اس نے جیسے ہی یہ کیا وہ فورا ٹھیک ہوگیا اور علیم کو محل چھوڑنے ہے پہلے پہلے انعام و آکرام ہے نوازا گیا۔ مهاراجہ نے اپنے گلے ہے برے موتیوں کا بار اتار کر اس کو معہ وہ خواصورت شالوں کے دیا۔

معدود و، وروب بارس سی او میں صوبیرار کے پاس چلا جابا کرنا تھا اور بھی بھی اس کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتا تھا۔ اس بار میں نے اے بوا شائٹۃ پایا۔ اگست کے ممینہ میں کھانڈے راؤ' جس امیر کے ساتھ ہم گوالیار ئے تھے' اے اجین جانے کی اجازت ل علی۔ صوبیرار نے بھی کوشش کرے اپنی خدمات اسکے سرد کردیں۔ میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کے لئے حکیم سے درخواست کی کہ جھے لمازمت سے فارغ کردیا جائے وہ جھے اجازت دیتے میں بس و بیش کردہا تھا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ چار بائی مال کام کرلوں تو وہ جھے بہترین حکیم بنا سکتا ہے اور اس صورت میں' میں اپنی پر بیش نود کر سکتا ہوں۔ لیکن مال کو دیکھنے کی خواہش اس قدر زیادہ تھی کہ میں نے اس کے آگے مزید اس کی دلیل کو نہیں سال کہ ویکھنے کی خواہش اس قدر زیادہ تھی کہ میں نے اس کے آگے اس کی آگر میں سالے ساتھ جھے مزید اس کی دلیل کو نہیں سالے اس نے میرے بھایا جات اوا کے اور فیاض کے ساتھ جھے مزید اور دویہ اور لباس عطاء کیا۔ جب میں نے اس جھوڑا ہے تو میرے پاس سو دویہ کی خطیر اور دویہ اور لباس عطاء کیا۔ جب میں نے اس جھوڑا ہے تو میرے پاس سو دویہ کی خطیر اور دویہ اور لباس عطاء کیا۔ جب میں نے اسے جھوڑا ہے تو میرے پاس سو دویہ کی خطیر اور دیا جہوڑا ہے تو میرے پاس سو دویہ کی خطیر اور دیہ ہور کہ اس کا حدید کی خطیر اور دیہ ہور کیا ہوں۔ جب میں نے اسے جھوڑا ہے تو میرے پاس سو دویہ کی خطیر اور دیہ ہور کہ بیا کہ حدید کی خطیر اس کا دیا ہور دیں۔ اور لباس عطاء کیا۔ جب میں نے اسے جھوڑا ہے تو میرے پاس سو دویہ کی خطیر اور دیا ہور دیا ہور کیا ہور دیے دیں کی دیا ہور کر سکانا کیا کہ دیا ہور کیا ہور

رم سی۔

اگت کے دوسرے ہفتہ میں ہم نے کیپ چھوڑا اور جیزی کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ ہم صبح سات بج روانہ ہوتے دن بحر سفر کے بعد ہم چار ببخ قیام کرتے۔ کونکہ بیہ بارشوں کا موسم تھا اس لئے ہمارا سفر کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ دریا اور چشہ عبور کرنے میں ہمیں کئی گھٹے لگ جاتے تھے اور بھی بھی تو ایک دن اور رات اس کے لئے قربان کرئی میں ہمیں ہمیں ہی تھی۔ جب ہم نے بوندی میں قیام کیا تو موسلادھار بارش شروع ہوگئی جو تمام رات باری رہی اور دوسرے دن بھی ایک سینٹر کے لئے نہ رک۔ رات کو بارش کا پائی اس قدر بھتے ہوگیا کہ ہمارے بستر اور تکھے تیرنے گئے۔ ہمارے گھوڑے اور اونٹ کھڑے کانپ رہے تھے اور ہماری عالت بھی ان کے مقابلہ میں کوئی اچھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھوک کی شدت نے ہم سب نجیف و کرور ہوگئے تھے۔ اس جگہ پر مجبورا ہمیں پانچ دن ٹھمرنا پڑا۔

سٹر کے پہلے ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طزل پر بحفورا ہمیں پانچ دن ٹھمرنا پڑا۔

سٹر کے پہلے ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طزل پر بحفاظت پہنچ گئے۔ چھ سال بعد دوبارہ سٹر کے پہلے ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طزل پر بحفاظت پہنچ گئے۔ چھ سال بعد دوبارہ سٹر کے پہلے ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طزل پر بحفاظت پہنچ گئے۔ چھ سال بعد دوبارہ سٹر کے کہا ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طزل پر بحفاظت پہنچ گئے۔ چھ سال بعد دوبارہ سٹر کے کہا ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طزل پر بحفاظت پہنچ گئے۔ چھ سال بعد دوبارہ سٹر کے کہا ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طرل پر بحفاظت پہنچ گئے۔ چھ سال بعد دوبارہ سٹر کے کہا ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طرال پر بحفاظت پہنچ گئے۔ چھ سال بعد دوبارہ سٹر کے بہلے ہفتہ میں آخر کار ہم اپنی طرال پر بحفاظت پہنے گئے۔ چھ سال بعد دوبارہ سٹری کو دیکھ کو کھوڑے کی اس کے بائن کو گھوٹ کی اور اور اور اور اور سوریدار آگی ہفتہ تک اور شر

میں نسیں آئے کو تک ہے وقت ساروں کی گروش کی وجہ سے منحوس تھا۔ جمال تک میرا

تعلق تھا میں اپنی ماں سے طنے کے لئے اس قدر بے چین تھا کہ ساروں کی گروش بھی جھے

اب زیاوہ عرصہ نمیں روک سکتی تھی اور اس سے پہلے کہ یہ تھم ہوکہ کوئی مختص کیپ کو نہ

چھوڑے میں اس حالت میں اپنی ماں کے پاس تھا کہ میری آکھوں سے آنو رواں تھے۔

چھے خوشی ہوئی کہ میری ماں بالکل صحت مند تھی' اور اس کا الزکا بھی تندرست تھا۔ جھے یہ
وکھ کر جرانی ہوئی کہ اس کا گھر ہر تھم کے فرنچی' پردوں' قیمتی مسالہ جات اور آئنے کے
بیتوں سے بحرا ہوا تھا۔ کیونکہ ان سب چیزوں کا حصول صوبیدار کی بخواہ میں ممکن نہیں تھا

اس لئے میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سامان کماں سے آیا۔ اس کا جواب اس نے ایسا

ویا کہ جس سے میں قطعی مطمئن نہیں ہوا۔ جب میں نے مزید معلومات کیں تو جھے معلوم

ویا کہ جس سے میں قطعی مطمئن نہیں ہوا۔ جب میں نے مزید معلومات کیں تو جھے معلوم

بوا کہ یہ سارا سامان لوٹا ہوا مال ہے جسے صوبیدار کی پہلی بیوی کے بھائی نے فیرقانونی طور

بوا کہ یہ سارا سامان لوٹا ہوا مال ہے جسے صوبیدار کی پہلی بیوی کے بھائی نے فیرقانونی طور

بو حاصل کر جمع کیا ہے۔ ہماری فیرحاضری میں اس نے ڈاکو کا پیشہ اختیار کرایا ہے اور

لوٹ مار کی خاطروہ اکثر شیطانی ممات پر جاتا ہے اور واپسی پر یہ سامان لے کر آتا ہے۔

بر حاصل کرے جمع کیا ہے۔ ہماری فیرحاضری میں اس نے ڈاکو کا پیشہ اختیار کرایا ہے اور

اس میں میں میں کر میات تھیں۔ بھتاں تک بورے آرام اور خاموجی ہے دہا۔ و معبر کے

اس میں کر میات تھیں۔ بھتاں تک بورے آرام اور خاموجی ہے دیا۔ و معبر کے

یں اپنی ماں کے ساتھ تمین ہفتوں تک ہوے آرام اور خاموثی ہے رہا۔ دسمبر کے درمیان میں دس بڑار فوجیوں پر مشمل اگریز فوج سرنامس ہس لوپ کی سربراہی میں یماں آئی اور دریائے ہرا کے کنارے قیام کیا۔ جرا وقت ان دنوں سیابیوں کی بھڑی اور ان کی جگی سازوسامان کو دیکھنے میں صرف ہو یا تھا۔ میں کی نماز ان کی تولید میں ان کے کمپ میں چلا جا تا تھا اور وہاں ان کی ورزش قواعد والا اور چیلئے دیکھا کر تا تھا۔ وہاں میں نے ایک اگریز سیابی سے دوستی کرلی تھی جو کہ بڑا شریف النفس دیکھا کر تا تھا۔ وہاں میں نے ایک اگریز سیابی سے دوستی کرلی تھی جو کہ بڑا شریف النفس تھا کمرا فہوس کہ میری زبان نمیں بول سکتا تھا۔ ہماری گفتگو اشاروں میں ہوتی یا ٹوٹی پھوٹی ہوری ساتی میں۔ ایک ون وہ بچھے اپ خیمہ میں لے گیا جماں اس کے اور دوستوں نے بڑی محدرت کل گر میں کو اگریزی ہوئے تھا اور دودھ کو قبول کرلیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے کہی کو اگریزی ہوئے کہا اور دودھ کو قبول کرلیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے کسی کو اگریزی ہوئے کہا اور جوئے شا نا اور ججھے شدید خواہش ہوئی کہ اے سیکھوں۔ کہ میں نے تمیں اگریزی کے الفاظ سیکھو اور انہیں فاری کی میں نے تمیں اگریزی کے الفاظ سیکھو اور انہیں فاری کے این کی بیٹل میں کھوں۔ اس کے کہ بیٹل میں موجود ہے۔ اس کے کو جب میں واپس کی یہ لیٹ اور میری جرانی کی انتہا نہیں رہی کہ وہاں اس جگہ یہ کووں اور گرھوں کا شکھٹا تھا اور سارا منظر ہوا ہی ہولئک

نظر آرہا تھا۔ کیپ میں مجھے دور کچھ لوگ نظر آئے جو گھراہٹ میں اپنے نیمے گرا رہے تھے اور اپنا سامان اونٹول پر لاو رہے تھے۔ سامان زیادہ ہی تھا کیونک تکلیف سے اونٹ زور زور سے بلبلا رہے تھے۔ ان لوگوں سے معلوم ہوا کہ فوج ممدی پورکی طرف چلی گئی ہے جمال انہیں ہلکر کی فوجوں سے مقابلہ متوقع ہے۔ بید من کر میں افسردہ والی آیا اور خود کو برقست تھور کیا جو ان جیسی محمات میں حصہ لینے سے محروم ہے۔

اجین کا گورنر پیرا خال اور دو سرے تمام سروار اگریزی سامان کو لوٹنے کے لئے بے چین تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس جنگ میں اگریزوں کو مار پڑے گی اور وہ فکست سے دوجار ہوں گے۔ ان کے علاوہ کرائے کے بدمعاشوں کی ٹولیاں کہ جنیس اس لوٹ مار میں کچھ کھونے کا نہیں بلکہ پچھ حاصل کرنے کی امید تھی وہ بھی شرمی جمع ہو کر موقع کا انظار کررہے تھے۔ صوبیدار اور اسکی پہلی بیوی کا بھائی جوکہ ایک بدمعاش اشیرا تھا وہ بھی اگریزوں کی فلکت کا انظار کررہے تھے۔ اس طرح تقریباً دس بڑار لوگوں کا جمع تھا کہ جو فلکست خوروہ اگریز فوج کو تباہ کرنے کے لئے تیار تھے۔ لیکن ان کی امیدیں اس وقت فارت ہو گئیں کہ جب وقعات سے برخلاف خبریں ملیں۔ ابتدا میں تو انہوں نے ان پر بھین کو معلوم نہ تھا کہ جین وقت پر نواب عبدالغور خال نے غداری کی اور اپنی فوج کو لیک کر معلوم نہ تھا کہ جین وقت پر نواب عبدالغور خال نے غداری کی اور اپنی فوج کو کے کہ جزل تھا کہ اس وقت بہا کہ جب بماور اور وفاوار روش برگ جو بملکر کی فوج میں کیپٹن کو معلوم نہ تھا کہ جین وقت ہو کہ جب بماور اور وفاوار روش برگ جو بملکر کی فوج میں کیپٹن میٹن وہ اگریزوں کو فلکت دے رہا تھا۔ اس غداری اور برنای کا ٹیکہ عبدالغور کے منا ہے پر اس وقت تک رہا کہ جب بماور اور وفاوار روش برگ جو بملکر کی فوج میں کیپٹن میں کیا۔ اے اگریزوں نے واغ کو منا دے۔ اس کے لڑے عادی کو خال کو بھی لوگوں نے معاف شیس کیا۔ اے اگریزوں نے اپنی غدمات کے عوش جاورہ کا طاقہ دے ویا تھا۔

یں و مبر 1817ء تک اپنی مال کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد میں نے خود کو تھا اور بیکار محسوس کرنا شروع کردیا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ صوبیدار کی اس روٹی کو کھاؤں کہ جو جرام کی کمائی ہے ہوتی ہے۔ اس زمانہ میں جب میں نے ساکہ باتی راؤ کی حکومت ختم ہوگئی ہے۔ اور وکن میں جنگیں ہورتی ہیں۔ تو میں ان خرول کو من کر جنگوں میں حصہ لینے کے لئے بے چین ہوگیا۔ یمال میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پکھ باتی راؤ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ چھوا کے فائدان کا آخری نمائدہ تھا۔ اس کی احتقانہ اور تک

نظر پالیسی کی وجہ سے اس نے اپنے اگریز اور مسلمان محسنوں کو اپنے خلاف کرلیا تھا۔ وہ سے بالکل بھول گیا کہ اگریزوں کی وجہ سے وہ گدی تشین ہوا تھا اور مسلمانوں کی وجہ سے طاقت میں رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو منع کرویا تھا کہ وہ سیج دس بیج تک اس کے مسامنے نمیں آئیں باکہ صبح صبح وہ ان کو دیکھ کر کمی نموست کا شکار نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس نے احکامت جاری کئے کہ کوئی مسلمان چاہے اس کا کوئی رہ یہ یا عہدہ ہو' ان گلیوں سے نہ گزرے کہ جو اس کے محل سے نظر آتی ہیں۔ عقل مند اور طاقتور عیسائیوں کے ساتھ بھی اگرچہ یہ سلوک کیا گیا، گر اس معالمہ میں انہوں نے اس کی جمافتوں پر نیاوہ توجہ نہ دی اگرے وہ ساتھ اس بات پر خصہ آیا کہ جب اس نے ان کی ہدایات پر عمل نہیں کیا اور ان کی مرض کے مطابق فیصلے کرتے وقت تھکھا ہوں کا مظاہرہ کیا۔

یہ جنوری 1818ء کی بات ہے کہ جس نے ساکہ جگ شروع ہونے والی ہے اس لئے جس یہ وجہ سے چھے عرت

چھ جس یہ آروز پیدا ہوئی کہ جس کوئی ایسا موقع طاش کروں کہ جس کی وجہ سے چھے عرت
و شرت دونوں نصیب ہو سکیں۔ اس خواہش کو پورا کرنے کی غرض سے جس نے شہر جس ایسے قاظوں اور لوگوں کی طاب شروع کردی کہ جن کے ذریعہ جس ایسے مقصد جس کامیابی عاصل کرسکوں۔ ایک دن جبکہ جی اوھر اوھر آوارہ گردی کردہا تھا جس نے ہیں اجبنی افغانوں اور ان کے جعدار کو دیکھا کہ جو بظاہر برے ممذب اور اچھی طبیعت کے نظر آتے۔ یہ لوگ ایک بینے کی دکان پر شمرے ہوئے تیے جب جس ان کے قریب سے گزرا لو جس نے سلمانوں کی عادیت کے مطابق انہیں سلام کیا۔ ان کے جعدار موئی طان نے میں سلام کیا۔ ان کے جعدار موئی طان نے میرے سلام کا جواب بری گر جُوشی سے ویا اور بچھ سے درخواست کی کہ ان کے پائی بیٹے کر حمد وغیرہ سے شوق کروں۔ چو تکہ جس بکار تھا اس لئے بین نے اس کی وجوت خوشی ہے تیل کرلی۔ اس کی صفحکو سے پید جلا کہ وہ بونا سے واپس چھیوں پر اپنے وطن جارہا ہے۔ آس پر جس نے اس سے پوچھا کہ وہ سفر پر کب روانہ ہورہ جس کوئکہ جس کے اس سے اس پر جس نے اس سے پوچھا کہ وہ سفر پر کب روانہ ہورہ جس کوئکہ جس نے اس سے کہ کہ دیاں بھیے کوئی طازمت میں سے اس سے کہ کہ دور ہونا ہوں باکہ وہاں چھے کوئی طازمت میں سے اس سے کہ کہ سے کہ اس سے کوئی طازمت میں بھی وہ کن جانے کی موج دیا جوں باکہ وہاں چھے کوئی طازمت میں جس سے اس سے کوئی کی کہ دور ہونا ہوں باکہ وہاں کہ کھی کی طازمت میں سے کہ کی طال سکے۔ "

معدار نے کما کہ وہ یہ جگہ کل فجر کی نماز کے بعد چھوڑ رہا ہے اور اگر میں تیار رہوں او گھے وی دور نے کما کہ وہ یہ جگہ کل فجر کی نماز کے بعد چھوڑ رہا ہے اور اگر میں تیار رہوں او کے حول روپیہ المانا اور پینا ان کے دس روپیہ المانا اور پینا ان کے دس سوگا بلکہ وہ میرے کپڑوں کا بھی خیال رکھے گا۔ میرے ڈیوٹی ہوگی کہ اس کے بیس شیاد کی حساب کتاب رکھوں اور اگر اس ووران میں جھے اور کوئی اچھی ملازمت مل جائے میں سالمہ میں جلدی کوئی فیصلہ کروں۔

اس پر میں فورا راضی ہوگیا اور اس کی تمام شرائط منظور کرلی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اگلی صبح جلدی معد اسباب کے اس کے پاس آجاؤل گا۔

سمان وغیرہ کچھ لانے کی ضرورت نہیں" اس نے کما "کوئکہ امارے پاس مجی سواتے مائدوں اور بھیاروں کے کچھ نہیں ہے لیکن اگر تم کچھ لانا پند بی کرتے ہو تو اسے اٹھانے کی ذمہ داری تماری ہوگی۔"

الذا میں نے بھی یہ سوچاکہ اس مخترے سڑے لئے کوئی ضروری نہیں کہ میں سلمان اشاکر لاؤں اس لئے میں نے اے کمہ دیا کہ میں سلمان کے معالمہ میں اس قدر مختر ہوں گاکہ چتے اس کے آدی بھی نہیں ہول گے۔

میں خوشی خوشی گر واپس آلیا۔ اپنی ساری چیزیں آیک بکس میں بند کرکے اس کی چائی خود رکھی اور اے اپنی والدہ کے حوالے کیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ میں نے اپنے اراوہ کو کسی پر ظاہر نہیں گیا۔ کو تکہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر اس کے بارے میں کسی کو بھی پہ چل گیا تو وہ مجھے جانے ہے روکیس گے۔ اس ساری رات میں بالکل بھی نہیں سوسکا اور میرے واغ میں مستقبل کے سمانے منصوبے بنتے رہے۔ اس دوران میں مجھے تھوڑی در کے لئے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے آپ ایک ایے خطرے میں ڈال رہا ہوں اور اس بد صمتی ہے دوجار ہونے والا ہوں کہ جس ہے موت بدرجا اچھی ہوتی ہے لیکن انسان کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہوتا ہے وہ اس کے آگے بالکل ہے بس ہوتا ہے۔ یہ کس کو پہتہ ہوتا ہے میں جو لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ کس کو پہتہ ہوتا ہے۔

مورے مورے بیت بی میں نے مرغ کی پہلی آواز سی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وضو کرکے فہاز پڑھی۔ اس کے بعد چاور کندھے پر ڈالی۔ کلم اوات اور کاغذات ساتھ کے اور اپنے نے دوست کے پاس پہنچ کیا۔ یہ لوگ تیار ہوکر چلنے بی والے تقد انہوں نے جھے دیکھتے بی فوٹی کے نعرو کے ساتھ میرا استقبال کیا اور موئی کئے لگا کہ "یہ تساری طازمت کا پہلا دن ہے جو تم ہم بدار لوگوں کے ساتھ گزارو گے۔ فدا سے دعا ہے تسارے آ نیوالے دن فوگوار ہوں۔ ہم تمہیں تمہ دل سے خوش آ مدید کھتے ہیں۔"

اس نے جھ سے پوچھا کہ کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس کا اثبات میں جواب پاکر اس نے کما کہ میں آگ کے قریب میٹھ کر ان کے ہتھیاروں کی گرانی کروں جب تک وہ نماز پڑھ کر واپس نہ آجا کیں۔ میں نے جیسے ہی ان کی چیزوں کا چارج سنجالا وہ نماز کے لئے قریمی مجد میں چلے گئے۔ نماز پڑھ کر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک بار پھر سلام

کیا۔ اس کے بعد چند لحول میں سفر کے لئے تیار ہوگئے۔ سفر پر روانہ ہونے ہے پہلے انہوں نے وعا پڑھی جس میں کامیابی اور نفرت کے لئے فدا ہے وعا ما گئی۔ اس کے بعد ہم سب روانہ ہوئے اور سورج ظلوع ہونے ہے پہلے پہلے شمر کے دروازے ہے فکل گئے۔ ہم شہر ہے جنوب مغرب کی ست چلے اور اپنے بائیں طرف ہم نے اندور کے شہر کو راستہ میں چھوڑا اور اس کے بعد ہے دن رات سفر کے ذریعہ برابر آ گے برجے رہے۔ ایک بات جو میں نہیں سمجھ رکا وہ ہے کہ انہوں نے راستہ میں کی بھی بڑے شہر میں قیام نہیں کیا بلکہ رات میں ہم بھیٹہ چھوٹے گاؤں میں قیام کرتے اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان خریدتے۔ رات کا کھانا ہم بھیٹہ تقریباً آٹھ بج کھاتے تھے۔ کھانے میں روثی پیازیا گڑ ہوتا تھا۔ جہاں تک ناشتہ کا سوال تھا تو سے ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ وہ خود اس کا ہندوبست شرے دیکھا جائے تو میرا وقت ان لوگوں کی صحبت میں بوا خوشگوار گزر رہا تھا۔ موکی خان خصوصیت سے میرے آرام کا ہرا دنیاں رکھتا تھا۔

سفر کے چھنے دن شام کو جب ہم اجین سے چلے تو ہم نے جمیلوں کے ایک گاؤں میں قیام کیا جوکہ پہاڑیوں کے دامن میں زیدا دریا کے کنارے دافع تھا۔ اس کے دونوں جانب مالوہ اور خاندیش کے صوبوں کی سرحدیں تھیں۔ جب میں نے سوال کیا کہ ہم سیدھا اور آسان راستہ چھوڑ کر آخر کیوں اس مشکل' وشوار اور پہاڑی راستہ سے جارہ ہیں تو میرے ساتھیوں نے جواب دیا کہ جافیا کا ورہ اگر مشکل ترین راستہ ہے اور شک بھی بہت کر موئ خان اس کو اس لئے پند کرتا ہے کہ یہ بانڈیشوار پینچنے کا قریب ترین راستہ ہے جمال سے نریدا دریا کو آسانی سے پارکیا جا سکتا ہے۔

دوسرے دن رات دو بج کے قریب ہم پہاڑی علاقے میں داخل ہوگئے۔ ہم آہت است واس ہوگئے۔ ہم آہت است چل رہے تھے۔ ہمارے سامنے اندھرا تھا اور عقب میں خطرناک آوازیں۔ جھے محسوس ہوا کہ موی خان اور اس کے آدی اس راست سے بخولی واقف ہیں۔ کیونکہ وہ ویجیدہ چھائیوں خطرناک ڈھلوانوں اور ڈراؤنے آبشاروں سے آگاہ تھے۔ بالکل ای طرح سے کوئی شری ایخ شرکی بیجیدہ گلیوں اور راستوں سے۔

یں وں سے کرونت ہم ایک چشے کے پاس محسرے اور یمال وضو کرکے نماز پڑھی۔ اس میں اس قبر اس قبر اس قبر اس قبر اس قبر اس قبر سردی متنی کہ ہمارے وانت نیج رہے ہتے گر افغان شاید اس سردی کے عادی تنے گر میرا یہ حال تھا کہ میرا پورا جم سن ہوگیا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جسے میرے میں برف بحر دی گئی ہو۔ نماز کے بعد مویٰ خان نے آگ جلانے کا تھم دیا اور

ساتھ میں حقہ پینے کی بھی اجازت دی۔ ہم نے فورا اس کے عظم کی تعیل کی اور فورا سو کھی کا در فورا سو کھی کا در میں کی نہ علی جع کرلیا۔ ایک افغان نے جشمال کے ورایعہ اس ساگائی جس نے فورا شعلوں کی شکل افتیار کرلی۔ آگ کی دجہ سے ہمیں میکدم آرام محسوس ہونے لگا۔

جب سورج ابحرفے لگا تو اس کی شعاعوں نے ہمیں اگ سے بے نیاد کردوا۔ ناشتہ کے بعد آک ہے بے نیاد کردوا۔ ناشتہ کے بعد آک ہ دم ہوکر ہم نے اپنا سفر تیزی کے ساتھ شروع کردیا۔ آگرچہ راستہ بوا مشکل تھا گر ہم درختوں کے تنوں ٹیس سے ہوئے ہوئے ابحری ہوئی چاتوں کی توکوں کو پکڑتے ہوئے تک رائے ہے آگے بوضے گئے۔ یماں تک کہ شام کے بانچ بجے ہم ایک جگہ بہنچ تو تمام افغانوں نے خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے کما "فدا کا شکر ہے کہ ہم ایک جگہ کرے منول مقصود پر پہنچ گئے۔"

میرے لئے یہ اچھنے کی بات مٹی کیونکہ نہ تو وہاں آبادی کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی دریا اور سُشی کے کوئی آفار تھے۔ اس لئے میں نے جرائی سے موئی خان سے پوچھا کہ ہم کماں آگئے ہیں؟ میرے اس سوال پر اس نے تھوڑی دور وادی میں واقع جگل کی طرف اشارہ کیا کہ جمال چھوٹی چھوٹی چھوٹیویال نظر آرہی تھیں۔

"بيدوه جگه ب كه جمال مين ايك سال سك رمون كا اور اس كے بعد است وطن والين اوران كا" موى خان نے كما-

اس نے مجھے ہے ہی بتایا کہ ای وادی میں اس کا آتا ہو بھیلوں کا مردار ہے وہ رہتا

ہے۔ اس کا نام نادر ہے اور اس کے تھم پر عمل کرنے کے لئے پانچ سو کے قریب لوگ ہر
وقت تیار رہتے ہیں اور ہیں اپنے افغان دوستوں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہوں۔ ہمارا کام

یہ ہے کہ ہم قافلوں اور کارروانوں کو لو نتے ہیں۔ مال غنیمت ہو حاصل ہوتا ہے اس کو تین
صوں میں تقیم کردیا جاتا ہے۔ اس میں سے وو نادر لے لیتا ہے اور باتی ہم افغانوں کے
صد میں آتا ہے۔ موئی نے یہ بیان کرتے بھے ہے کما کہ ہیں خاطر جمتے رکھوں کیونکہ لوث
مار کی صمات میں وہ مجھے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ میرا کام یہ ہوگا کہ میں گھرپ
رموں اور ان کے سامان کی حفاظت کروں اور جماں تک حساب کتاب رکھنے کا تعلق ہے تو
اس کے لئے مجھے زیادہ وقت وینے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ شاید ایک ممینہ میں آوھ گھنٹہ۔
میں یہ س کر تھوڑی ویر کے لئے خوف ذوہ ہوکر رہ گیا اور میرا خصہ اچانک اس قدر
ہیر میں یہ س کر تھوڑی ویر کے لئے خوف ذوہ ہوکر رہ گیا اور میرا خصہ اچانک اس قدر

\_ مرئے کے لئے تیار رہوں لیکن میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے سوچا کہ جذباتی ہونے کے بجائے مجھے ٹھنڈے ول سے حالات پر خور کرنا ہوگا۔ اس لئے میں نے بناوٹی مسراہٹ سے اس سے سوال کیا کہ دیمیا ہم ہونا بالکل نہیں جائیں گے؟"

"نسي" مجى نسي" اس في جواب ويا "وبال جائے كاكيا قائدہ جبكہ مم اپنا مقصد يمال رياس كريس كريس كريس كريس

سی کی بات نیس" میں نے جواب ویا "پوتک میں نے تساری طازمت اختیار کو ہے تو میں ایک سال تسارے ماتھ رہ کر خود کو تسارے لئے مفید بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں ویکموں گاکہ قسمت میرے لئے کیا فیصلہ کرتی ہے۔"

اس کے بعد ہم اپنے میزیان کی رہائش گاہ کے قریب پنچے اور اطلاع دینے کی غرض 
ے بندوق سے تین بار فائر کیا گیا جس کی آواز وادی بیس کو بھی رہی۔ اس کے جواب بیس 
ہمیں بھیلوں کے چیخ چلانے کی آوازیں آئیں اور تھوڑی دیر بعد ہی ہم ہنم برینہ بھیلوں کے 
ورمیان بیس سے جوکہ تیر کمان سے مسلح شھے۔ ان کی کمانیں بانسوں کے درخت کی لکڑی 
سے بی ہوئی تھیں جبکہ تیر عام تیروں کی طرح ہی شھ۔

ان میں سے ایک آدی آگے بوھا کہ جس کی آکھیں خصہ سے مرخ ہوری تھیں۔ اس نے وصمانے والے انداز میں ہم سے مخاطب ہوکر پوچھا "تم کون لوگ ہو کہ جو رضاکارانہ طور پر موت کے منہ میں یطے آئے ہو۔"

ويول كاليا ع في محمد نسي بيونا" موى خان ن كما-

جیل نے موی خان کی آواز کو پہچان لیا اور اس کے بعد وہ اور دوسرے بھیل ہے گئے موے تماری طرف برھے کہ "اے موی رے اپنو رپ نہیں" یعنی ہے تمارا موی ہے کوئی و تمن نہیں جہ اس کے بعد ہم سب ان مقامی ڈاکوؤں کے ساتھ تھل مل گئے اور میں نے اندازہ نگا لیا کہ موی اور کالیا جس دوستانہ انداز میں بات چیت کررہے ہیں اس سے پت سے کہ ان کے برائے تعلقات ہیں۔

رات ہوتے ہوئے ہم غار کے دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک علاقے آدی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے نیم برہند تھا جیسے کے اس کے سامنے تکوار پڑی سے سے سیل لیکن اس کے ہاتھوں میں موٹا سونے کا کنگن تھا۔ اس کے سامنے تکوار پڑی سے تھی اور ساتھ میں تیرو کمان تھے۔ وہ بھیلوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے انداز سے سے سوم ہوتا تھا کہ وہ ان بھیل ڈاکوؤں کا مروار ہے۔

مویٰ نے اے وکھ کر سلام کیا اور کئے لگا "بیت نادر بھائی ہیں ، جگل کے شنرادے۔ ان کو آداب کرے تم لوگ گھر جاؤ۔ ہیں تھوڑی دیر بعد تسارے پاس آتا ہوں۔"

ہمیں دکھ کر سردار کھڑا ہوگیا۔ ہمارے سلام کا جواب دے کر وہ موی کی طرف متوجہ ہوا اور پھر دونوں مل کر بیٹھ گئے۔ اسکے بعد ہماری جماعت اپنے ان گھروں کی جانب رواند ہوا اور پھر دونوں مل کر بیٹھ گئے۔ اسکے بعد ہماری جماعت اپنے ان گھروں کی جانب رواند ہوئی کہ جن جی انہیں اب رہنا تھا۔ وہ اس جگہ ہے بخوبی واقف تھے اس لئے انہیں کی رہنمائی کی ضرورت محبوس نہیں ہوئی۔ اس عرصہ میں جس جور تحال سے دوچار تھا اس میں بایوی ' نفرت' غصہ سب ہی شامل تھے اور میری خواہشات اور املیس ان طالات میں کہ جس مو کیل تھے اور میری خواہشات اور املیس ان طالات میں اس کے ختم ہو چکی تھیں۔ ہمارے گھروں کی جگہ اگرچہ آدھے میل کے قریب ہوگی گر جھے اس کے ترب ہوگی گر جھے ابھری ہوئی چانوں کی پشت میں سے میل کے قریب چل کر آیا ہوں۔ ہمارے گھر پیماڑی کی ابھری ہوئی چانوں کی پشت میں بنے ہوئے تھے۔ یہ درختوں کے خوں سے بناتے ہوئے سے اس کے تین جانب بانسوں کی مضبوط دیوار تھی اور سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ دو بر آ ہے۔ تھے اور ہر ایک کے ساتھ تھی تھی کرے تھے جوکہ بانسوں کی بنی چکوں سے علیحدہ کے ہوئے تھے۔

سے یورہ سے ہوئے ہوئے اپنی بخی تحک کر چور ہوگئ اس لئے انہوں نے اپنی بندوقوں کو بر آمروں میں نظایا اور ہر ایک علیمہ علیمہ کروں میں جاکر چاریا بیوں پر سو گیا۔ میں نے بھی اپنے ساتھ اور جر ایک علیمہ علیمہ کروں میں جاکر چاریا بیوں پر سو گیا۔ میں نے بھی اپنے ساتھ اور ذہن کی کہ فورا سو جاؤں آگہ جو جسانی اور ذہن سے حظن ہے ان ہے جھے افاقہ ہو جائے گئن سونے کے بجائے میرا ذہن پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ "آخر میں نے کیوں بلا تحقیق ان قاتل لوگوں کی جماعت کے ساتھ آنا لیند کیا؟ میں ایک ممینہ اور اپنے مہمان والدین کے ساتھ رہ کر کمی اور قافلہ کا انظار کر سکتا تھا۔ بید میں ایک ممینہ اور اپنے مہمان والدین کے ساتھ رہ کر کمی اور قافلہ کا انظار کر سکتا تھا۔ بید میں ایک ممینہ اور آبوں۔ بید سیجے ہے میرے تجربے کی کی ہے یا میری ممافت کہ میں بیشہ بدشتی کا شکار ہو آ ہوں۔ بید سیجے ہے کہ موئ نے میرے ساتھ رہو کا کیا گر ڈاکو کے لئے دھوکہ کرتا تو ایک نداق ہو آ بی ہے کہ میں اس کے فریب میں آیا۔ میری عمراب اشارہ سال کے فریب میں آیا۔ میری عمراب اشارہ سال کی شریب میں آیا۔ میری عمراب اشارہ سال کی خریب میں آیا۔ میری عمراب اشارہ سال کی خریب میں آیا۔ میری عمراب اشارہ سال کی سے اور بچھ میں ایتھے و برے کی پیچان ہوئی چاہے۔"

کی ہے دورات میں مو آئے میں جور اور لاچار پایا اور جیساکہ ان طالت میں ہو آئے میں نے میں نے میں نے اشکاری کو انتقائی مجبور اور لاچار پایا اور جیساکہ ان طالت میں ہو آئے ہیں اشکار خدا سے یہ وعا مانگی "
اے رحیم و کریم تو کب تک ججھے اس عذاب میں جاتا رکھ گا؟ کیا یہ میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ میں بھیشہ کے لئے ان ڈاکوئاں والا لیروں کے ساتھ رموں۔ اے دیا گیا ہے کہ میں بھیشہ کے لئے ان ڈاکوئاں وار لئیروں کے ساتھ رموں۔ اے

مالک ارض و ساء کیا میں اپنے خاندان کے نام کو بے عزت کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں؟
اگر الیا ہی ہے تو میرے خدا مجھ پر رحم کر اور اسی وقت میری زندگی کا خاتمہ کر وے۔ آمین "جب میں یہ وعا بانگ رہا تھا میرے آنسو خوو بخو و آکھوں سے نگلتے میرے گالوں سے نبک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا خیال میرے ذہن میں آیا اور اس نے جھے میرے جرائم و گناہوں سے چھ کار اولانا چاہا۔ میں سوچنے لگا کہ "اس میں میراکیا قسور ہے کہ میں نے ان لوگوں پر اختبار کیا۔ میرے نزدیک تو یہ انسان تھے اور اگر یہ انسان کے بجائے ڈاکو اور قاتل تھے تو اس کی ذمہ واری مجھ پر تو نہیں آئی۔"

رات کو آٹھ بجے کے قریب موی واپس گر آیا۔ اس نے آتے بی ہمیں آواز دی اور ہم ب لوگ بھاگہ ہوئے اس کے پاس پنچے۔ ہم نے بری جرت اور مرت سے دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھیل بری مقدار میں ہمارے کھانے کے لئے دودھ' شکر' پائی اور روٹیاں لے کر آرہ ہیں۔ بھوک اور تھن کی حالت میں ان اشیاء کو بری نعمت سمجھا گیا اور سب نے کر آرہ ہیں۔ بھوک اور تھن کی حالت میں ان اشیاء کو بری نعمت سمجھا گیا اور سب نے فر کر موی کا شکریہ اوا کیا۔ اس کے بعد ہم نے وضو کیا اور مغرب و عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ کھانے کے بعد سب سونے چلے گئے' سوائے دو سفتریوں کے' جنمیں مقاطت کی غرض سے چھوڑ دیا گیا۔ ان میں سے ایک برآمہ میں شمرا جبکہ دو مرا ایک اور شخصے ہوئے تھے' اس لئے جھے سمیت سب اوٹے درخت پر چڑھ کر میٹھ گیا۔ چو تک تمام لوگ تھے ہوئے تھے' اس لئے جھے سمیت سب میں زیادہ گری فیڈ سویا' کیونکہ صبح کے وقت میں خود سے نمیں اشا' بلکہ میرے شانوں کو بلا کر جھے بیدار کیا گیا۔

اشخے کے بعد ہیں نے سوچا کہ بھتر ہیہ ہے کہ ہیں اپنی ساری پریٹائیوں کو بھول جاؤں اور اپنے احول اور وہاں کے رہنے والوں سے واقفیت پیدا کروں۔ للذا ہیں بھی بھی تھا دہ سے تھا اور سوچ و قل ہیں دوب جا آ۔ بھی بھی بھی ہیں اپنے افغان دوستوں موقت کے نیچ بیٹے جاتا اور سوچ و قل میں دوب جا آ۔ بھی مصوف ہو جا آ۔ اس دوران لوٹ مار اور سے سو اس کے بھیلوں کے تعاون سے جاری رہا۔ سووں کی قتل و غارت گری کا سلسلہ نادر اور اس کے بھیلوں کے تعاون سے جاری رہا۔ سووں کی قانوں اور کاروائوں کو لوٹے تھے، بلکہ موقع ملی تو قریبی گاؤں اور تھبوں سے سو ساتھ بھاگ تو تر بی گاؤں اور تھبوں سے ساتھ بھاگ سے دوران اگر ان کا ساتھ بھاگ سے تو یہ خود اس کا ساتھ بھاگ سے تا دور اس قابل نہ ہوتا کہ ان کے ساتھ بھاگ سے تو یہ خود اس کا سے خود سے تھے تاکہ دو گرفتار ہو کر کسی ان کے راز

امارے آنے کے بعد ان کی ڈاکہ زنی کی وارواتوں میں اضافہ ہوگیا۔ ممینہ میں دویا تین مرتبہ 15 افغانوں کو علم ویا جا آ کہ وہ مقای ڈاکوؤں کے ہمراہ مم پر جائیں۔ آگر وہ ورول ك أس ياس كوئى ايما مسافر كر جس ك ياس مال و دولت بو ند ما تو اس صورت ين افغان قري قصبول اور گاؤل كا رخ كرتے تنے 'جبك بحيل درول ميں يا جنگلول ميں چھپ كر ان كے آنے كا انظار كرتے تھے۔ اكثريد افغان قاطوں كو بمكاكر اپنے ساتھ لاتے تھے اور جب خفيه مقام بر كر جمال بحيل چهي موت سے ويخ تو انس خفيد اشاره كرتے اس ير بھیوں اور افغانوں میں آیک جھوٹی اور دکھاوے کی اڑائی ہوتی جس میں افغان فکست کھا کر بھاگ جاتے۔ اس کے بعد بھیل مافروں کا مامان چھین کر ان کے کیڑے تک اتروا لینے تھے۔ ان کے پاس صرف اتا کڑا بھاکہ جس سے وہ اٹی برجگی چھیا کیں۔ اس کے بعد انس وہاں سے جانے کی اجازت ملق۔ اگر یہ سافر ذرا بھی مزاحت کرتے تو اس کے متبع میں یا تو یہ زخی ہو جاتے یا جان سے باتھ وجونے پڑتے۔ یہ وہ کرقت تھ کہ جن کا تذکرہ میرے افغان ساتھی مجھ سے فخریہ بیان کرتے۔ خدا کا شکرہ ہے کہ میں نے خود کھی اپنی آتھوں سے یہ وہشت ناک مناظر تہیں دیکھے لیکن یہ ضرور ہوا کہ بار بار ان واقعات کو س ر مرے ول پر کوے گئے رہے۔

جب وہ چوتے علے کے بعد واپس آئے واس مرتبہ لوٹ کے مال کے ماتھ ان کے چار ساتھیوں کے سر بھی تھے۔ ان میں سے ٹین جملوں کے تھے اور آیک نوجوان افغان کا جس كا نام دارا تفا- يد تنيول قافل ك حفاظتى دي ك بالتمون اس برى طرح زخى موك تھے کہ ان کے لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنا ناممکن ہوگیا تھا' اس لئے ان کے دوستوں ك لئ اس ك موا اور كوئى جارة كار نيس تماكد ان ك سر جسول سے جدا كرديد جاسمے۔ ہم نے دارا کے سر کو اپنی رسم کے مطابق وفن کروا اور افسوس سے کہ اس غریب کو پھر بھی کی نے یاد نہیں کیا۔

ميرا غصه ' ناراضكي اور نفرت اس قدر برمه كئي تحي كه مين اے الفاظ مين بيان نمين كرسكما كين ميري الني بجيت اى مي تقى كه مين النيخ خيالات كو چيمائ ركھوں اور منافقت كے ماتھ النے ماتھوں كے مائے حراثا رمول-

میرا دستور تفاکه میں مج چار بچ سو کر اٹھ جایا کرتا تھا اور ایک خاموش جگه بر واقع چٹے پر جاکر وضو کرتا اور تماز پرھتا۔ اس کے بعد واپس آکر میں مویٰ اور اس کے ماتھوں کے ماتھ تاشتہ کریا۔ اس کے ایک گھنٹ بعد میں اپنی غلیل کے ماتھ' جو ایک

سیل نے مجھے تھے کے طور پر دی تھی، جگل میں چلا جاتا۔ وہاں میں اپنا وقت یا تو چاہوں اور چھوٹے پرندوں کو مارنے میں گزار آیا کی ورخت کے سامے میں خاموثی سے بیٹم جاتا اور ابی بریثان کن صور تحال بر غور کرنا۔ اس طرح سے چار مینے گرر مے، جوک حقیقت على مجھے چار سال معلوم ہوئے۔ میں نے سوچا کہ آٹھ مینے اور مجھے اس طرح گزارنا ہوں ے تب جاری اس قیدے رہا ہوں گا۔

مارے ساتھیوں کی اٹھویں مہم بہت تی کامیاب رہی اور ہر افغان سونے ، چاندی ، وارات اور سكول سے لدا ہوا واليس آيا اور رات كو اس مال كى سب ميں تقتيم موكى جس ك وج سے جعدار اور اس كى جماعت كو بوا مال س كيا۔ چائدى كى دو يازيب ايك سونے كى چوڑى اور تمي رويے نقر 'جو سب الماكر چار سو رويے كے برابر بول كے ميرے مع میں آئے۔ میں نے جعدار کا اس پر شکریہ اوا کیا اور اپنا یہ مال کرے میں وقن کرویا۔ مرے تھے میں جو مال آیا اس نے آگرچہ میرے دل میں لافح کو پیدا کیا الکون فورآ ہی ہے خوشی دور ہوگئی کونکہ اس لوٹے ہوئے مال سے مجھے وہ میرت نہیں ہوئی جوکہ انسان محت رے قانی طور یہ ماصل کرتا ہے۔

جب افغانوں کو بد مال ال کیا تو اب ان کی خواہش ہوئی کہ وہ بھیل مردار سے رخصت الع كرچھ ميون كے لئے اسے كر ہو آئيں۔ موىٰ نے يد در فواست ساتھوں كى طرف ے کی اور بھیل مردار نے اے فورا منظور کرلیا۔ بھیل مردار نے کما کہ چونک موی اور اس كے ساتھى چو مينے كے لئے جارب ين اس لئے وہ جابتا ہے كہ ان كے جانے ہے پلے اسی تین دن تک وعوت دے۔ فورا بی اس نے است جمیل پیرد کاروں سے کما کہ وہ والات كى تارى كري-

مویٰ نے واپس آگر جب یہ خرایت ساتھیوں کو سائی تو انہوں نے اس پر خوشی کا المساركيا اور من كى بتاؤل كه اس خبرے من بھى بدا خوش ہوا كيونكم ايك لحاظ سے بيد سے الوی کی خر تھی۔ تین دن تک وعوت کے طور پر الم ، بھگ سادہ اور ملماس کے سات سطائیاں اور ایک موٹا ونیہ بھیلوں کی طرف سے بھیجا گیا۔ افغان ، جو محمات کے بعد و کے اور اور ب اگر محوں کرتے تھے انہوں نے کھانے اور نشہ آور چزوں کا خوب اسال الله ورات کے ور تک کھانے کے بعد جملوں کا ناچ دیکھتے رہے اور ان کے

عارے ساتھی تمن دن مک وعوت کے کھانوں میں معروف رہے اور اب انہیں امید

سی کہ چوشی رات کی دعوت' جو آخری تھی' اس کے بعد انہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ دعوت کی صبح کو میں جلدی بیدار ہوگیا اور اس چشے کی جانب چلا گیا کہ جمال میں جائے گا۔ دعوت کی صبح کو میں جیٹھ کر آنے والے دنوں کے بارے میں سوچے لگا کہ جب جب میں آزاد ہو جاؤں گا اور ممذب دنیا میں واپس چلا جاؤں گا' اور ان ڈاکوؤں اور جب میں آزاد ہو جاؤں گا' ایوں گا' ایون میں نے ایک عجیب چیز محسوس کی کہ ان خیالات نے لئے وقت لئے وقت کی کہ ان خیالات نے دوقت خوش کرنے کے بجائے مجھے اواس کروا۔ جھے پیتہ نہیں ایسا کیوں ہوا؟ صبح کے سانے وقت میں بجائے اس کے کہ میں خوش ہوا' میرا ول بیٹنے لگا۔ لیکن میں نے ان باتوں پر نیادہ دھیان نہیں ویا اور آہت آہت اپنی رہائش گاہ کی جانب چلا۔ جب میں اس جگہ کے قریب رحمیان نہیں ویا اور آہت آہت اپنی رہائش گاہ کی جانب چلا۔ جب میں اس جگہ کے قریب کی چیخ تو ہوں۔ اس کے بعد وردناک آوازیں خیں جو دب کر سکیاں بن گئیں۔ یہ من کر رہے ہوں۔ اس کے بعد وردناک آوازیں آئیں جو دب کر سکیاں بن گئیں۔ یہ من کر رہے ہوں۔ اس کے بعد وردناک آوازیں آئیں جو دب کر سکیاں بن گئیں۔ یہ من کر دعوت کے لئے رک کیا اور سوچنے لگا کہ شاید یہ بھیڑوں کی آواز ہو کہ جنہیں ہاری وعوت کے لئے دنے کیا جارہا ہو' گین کی جم سے دوجا کہ ان دہشت ناک چیؤں کا کیا مطلب ہے؟ اس صور تحال میں ہوا ہے کہ میں جو آگے جارہا تھا' اس کے بجائے چیچے کی مطلب ہا گا۔ نا وہ بھی اور جس کا لباس اس سے سرخ ہوگیا تھا' وہ بھاگا ہوا افغان' کہ جسکے مرے دون بہہ رہا تھا اور جس کا لباس اس سے سرخ ہوگیا تھا' وہ بھاگا ہوا افغان' کہ جسکے مرے خون بہہ رہا تھا اور جس کا لباس اس سے سرخ ہوگیا تھا' وہ بھاگا ہوا افغان' کہ جسکے مرے خون بہہ رہا تھا اور جس کا لباس اس سے سرخ ہوگیا تھا' وہ بھاگا ہوا افغان' کہ جسکے مرے خون بہہ رہا تھا اور جس کا لباس اس سے سرخ ہوگیا تھا' وہ بھاگا ہوا

آرہا ہے۔
اے دکھ کر میں اس کی جانب بھاگا اور اس سے پوچھا "ابرائیم خال کیا بات ہے؟"
اس پر اس نے جواب دیا "ہم سب ختم ہوگئے، بھیلوں نے تمام افغانوں کو قتل کردیا ہے۔
اس پر اس نے جواب دیا "ہم سب ختم ہوگئے، بھیلوں نے تمام افغانوں کو قتل کردیا ہے۔
میں نے اپنے سر کو بچاتے ہوئے، دیکھو، تمین الگلیاں کوا دی ہیں۔ میرے زقم اس قدر
میں نے اپنے سرکو بچاتے ہوئے، کی خاطر میں بھاگا جارہا ہوں۔ تم میرے پیچھے مت
میرے نہیں ہیں، لیکن موت سے بچنے کی خاطر میں بھاگا جارہا ہوں۔ تم میرے پیچھے مت
آتا، وہ شاید میرا بیجھا کریں اور پکر لیں۔ تم خود بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔"

"فدا حافظ ابراہیم" میں نے کہا "فدا تہماری حفاظت کرے۔"

یہ کتے ہوئے میں ایک گھوڑے کی ہی تیز رفاری سے شال کی جانب وہ گھنٹے تک
دوڑ تا رہا۔ اس عرصہ میں میں نے بالکل " پیچے مڑ کر نہیں دیکھا اور نوکیلی چانوں "کھڈول اور
اونچے و نیچ راستوں و ڈھلوانوں پر سے ہوتا ہوا بھاتا چلا گیا۔ کبھی بھی میں اس قدر باندی
پر چلا جاتا تھا کہ باول میرے نیچے ہوتے تھے اور کبھی بالکل پستی کی جانب گرائی میں۔ اس
قدر دوڑنے کی وجہ سے میں بالکل تھک کر چور ہوگیا اور جب میں ملئے کے قابل میں نہیں

ریا تر آزہ دم ہونے کے لئے ایک درخت کے سامید میں لیٹ گیا۔ بھوک اور پاس نے مجھے مزيد عرصال كرويات اس وقت تك مجهم يند نسين تهاكه مين كمان مون؟ اس وقت ميري بيد مالت تھی کہ اگر ہوا یا کسی جانور کے چلنے سے اگر بے ذرا بھی کھڑکھڑاتے تھے تو میں سم كرره جانا تھا۔ ين اس خيال سے ارز كرره جانا تھاكہ وہ قاتل مجھے كلاكر مار واليس ك-آدھ محظے آرام کرنے کے بعد یں نے اپنا سفر دوبارہ سے شروع کردیا۔ آگرچہ اس بار یں اپی پیلی والی رفتار کو برقرار نمیں رکھ سکامیں بہاڑوں کی ظاموشی اور کھنے جنگلوں کے ورمیان سورج غروب ہونے تک چا رہا اور جب مجھی میں تھک جاتا اور علنے کے قابل مسى ہو يا تو اس صورت ميں رك كرتھوڑا ما آرام كرليتا تھا۔ اس دوران ميں ميں في فیے گرے ہوئے بیروں ے اپنی بھوک کی شدت کو مثایا۔ اگرچہ وہ میری بھوک کا بوری طرح تو ازالہ نہیں کرسکے۔ میرا خیال ہے کہ دہشت کی وجہ سے میرا معدہ خراب ہوگیا تھا اور میں کچھ بضم نمیں کریا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے میرے یاس غلیل رہ گئی تھی، جس سے سے نے کوشش کرکے چھوٹے برندوں کو مارنا جاہا گر جھیے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اند جرا ہونے یر مجھے اطمیتان ہوا۔ میں نے سوچا کہ "رات کی تاریجی ادرانہ شقت ك ساتھ مجھ اپنى خاطت يس لے لے گ-" لين ساتھ يس به ور بھى تھا كہ كيس كوئى وحثی جانور میرے گلوے کلوے نہ کردے۔ مجھے دور نزدیک تک کسی آبادی کا کوئی نام و نشان بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ بورے دن کے سفر کے دوران مجھے کسی انسانی قدم کے نشانات تک نظر نمیں آئے۔ یس نے موط کہ میرا بستر کمال ہے کہ جس پر میں آرام کرسکوں؟ میرے دوست کمال ہی؟ کیا کوئی شیں کہ جو اس اکیلے بن میں میری مرو کرے؟ کیا میں اس قابل موسكون كاكه دوباره ب مهذب دنياكو ديكيه سكون؟ ان خيالات مين غرق مين ايك چشہ میں سنتے یانی کو دیکھ رہا تھا۔ آگرچہ امید نے ان حالات میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا گرمیرا ور اپنی جگه موجود تھا۔ یہ ورکہ یا تو میں قتل کردیا جاؤں گا یا کسی جانور کے منہ کا اوالہ بول گا۔ میرے ول میں بوری طرح سے موجود تھا۔ ان برے خیالوں سے بیخے کے الله الله اوني ورخت يريه ها اور اس كى ايك شاخ ير بينه كر سوچ مين غرق موكيان العلال طرف كرى خاموشي تقى- بو كبهى مجمى جانورول كے بولنے سے ثوث جاتى تقى- جب سے نظری اٹھا کر آسان کو دیکھا تو وہاں صاف و شفاف فیلے آسان بر جیکتے ستاروں کو و کے کر میں خدا کی قدرت کا قائل ہوگیا۔ اس دوران مشرق سے جاند اس طرح ہے ابھرنا من اوا سے کہ مونے کا بہاڑ آستہ آستہ اجر رہا ہو۔ اس کی ردشن سے قریب کے تمام

پہاڑ چک انتھے۔ اس کے ساتھ ہی میرے قرب و جوار کا منظر ہی بدل گیا۔ پہاڑ سربز ورختوں میں گھرے ہوئے ایے معلوم ہورہ تھے کہ وہ محلات و الوانات ہوں کہ جن کے سامنے ہرے بھرے باغات ہوں۔ میرے تھے کہ وہ محلات و الوانات ہوں کہ جن کے سامنے ہرے بھرے باغات ہوں۔ میرے تھیلات کے بنائے ہوئے یہ محلات چاند کی شفاف روشنی ' تازہ ہوا جو کہ پھولوں کی خوشبو ہے بھری ہوئی تھی' ان سب نے مل کر جھے پر ایبا نشہ طاری کردیا کہ میں فورا وہیں پر سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں شاندار باغ میں حوروں اور غلمان کے ساتھ چھل قدی کردیا ہوں۔ میں خواب سے اچانک اس وقت بیدار ہوگیا کہ جب میں نے اپنی پیٹے اور سر پر ایک د چک محسوس کیا جس کی وجہ سے میں دوبارہ ہو ہوئی و جو اس میں آئیا۔ میں نے دیکھا کہ میں درخت کے نیچے پڑا ہوا ہوں تھوڑی دیر سے ہوئی و حواس میں آئیا۔ میں نے دیکھا کہ میں درخت کے نیچے پڑا ہوا ہوں تھوڑی دیر سے جس فرا تھا وہ رتبی زمین پر تھا۔ اس لئے آئرچہ میرے چوٹ تو گی ' کے جس درخت پر چڑھا اور اس بار خود میں کو اپنی گڑی ہے ایک شاخ سے کس کر باندھ لیا' اور پھر گھوڑے نچ کر سوگیا۔

وہ پی پری سے بیت ہیں جہ ہو جہ اس بات کی طرف دلاؤں کہ ہم ایشیائی اوگوں کا لباس یہاں میں قار کمین کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں کہ ہم ایشیائی اوگوں کا لباس سے بیار پیل باس سے میں جے سے لباس سے کس قدر بھر ہو تا ہے۔ یور پی لباس صرف جم کو ڈھا تکنے کے کام آتا ہے' گئین ہمارا چند یا قبا لباس کے علاوہ اگر ضرورت پر نے ہر کا کام بھی دبتی ہے۔ ہماری چاور رات کو اوڑھنے کے بھی کام کرتی ہے' اور اسے دن میں سورج کی روشن سے بچنے کے لئے بطور خیمہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہماری پگڑی لباس کا سب سے اہم حصہ ہے اور ہر صورت میں یور پی ٹوپی سے لاکھ درجہ بھر ہماری پگڑی لباس کا سب سے نوبھورت لباس ہے اور اسے سورج کی تمازت بچاتا ہے۔ یور پی ہیں سورج کی روشنی کو اپنی طرف کھنچتا ہے۔ پگڑی پاسے سافروں کو پانی فراہم کرنے کا بھڑین فراہم کرنے ہو گئی دراجہ نہ ہو' ایسے موقع کو پگڑی کو کنویں میں پانی کے لئے گئری کو کنویں میں ڈال کر آسانی سے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر پگڑی سک کی ہو تو یہ سرکو تکوار کی کاٹ ہے بھالی ہو اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے فائدہ ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جائے تو اس میں وقت کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے فائدہ ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جائے تو اس میں وقت اور کھئے دونوں کا لئے پٹی کا کام کرتی ہے۔ اس استعمال ہوگا۔

مبع کے وقت چاہوں کی خوبصورت چھماہٹ نے مجھے بیدار کیا۔ اٹھنے کے بعد میں نے

خود کو اختائی ترو آزہ محسوس کیا۔ لیکن میرے جوڑ درد کررہے تھے اور حرکت کرتے ہوئے گئے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے اس باندوبالا جگہ سے اثر کر ایک اچھے مسلمان کی طرح ایک چشہ کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ کر شال کی سمت ہی میں اپنا سفر جاری رکھا۔ بھا ہو گئی دوبارہ میں آوھے میل کے قریب چلا وں گا تہ میرے جم کی بختی ختم ہوگئی اور میری رگوں میں دوبارہ سے نئی قوت آئی۔ بھر سمن ایقین ہیں کیونکنہ بھر سمن ایقین ہیں کیونکنہ تھر سمن ایقین ہیں کیونکنہ تھر سمن ایقین ہیں کیونکنہ تھر سمن ایسان کے میں چان رائے لیکن بسرحال تھا ہراہ یا رائے گئی ارائے اس سفر میں جھے جو مشکلات درچیش آئیں وہ ناقابل بھین ہیں کیونکنہ تھر سمن ایسان کے میں چان رائے لیکن بسرحال میں خاردہ مشکل تھا جنتا کے میں چل کر

مِن اپنی بریشان طالی کو مختر کرتے ہوئے یہ جا یا ہوں کہ میں نے عار دان سورج کی اہری میں رات طے کیا اور چار راتوں میں درخت کے اور سویا سوتے وقت میں سلے ک المح خود کو این گری کے ذراجہ شاخ سے باندھ لیتا تھا ماکہ گرول شیں۔ میرے کھاتے میں ما كوا تعداس عرصد مين من في تين چريال اور ايك طوطا مارا اور ان كاكوشت كمايا يو مجھ لذيذ نگا۔ اگرچ طوطے كا گوشت كمانا مارے ذرب مي حرام ب مر بعوك كى شدت نے مجھ اس کے کھانے پر مجبور کردیا۔ پانچویں دن صبح وقت ' بیاڑی کی ایک چوٹی ے ٹی نے ایک میل کے فاصلہ یر کھے جیل عورتوں اور مردوں کو دیکھا کہ جن کے مروں ر آل جلانے کے لئے لکڑی کے بنزل رکھ ہوئے تھے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کی آبادی میں اس لکڑی کو فروخت کرنے جارہے ہیں۔ میں ان کی طرف اس قدر تیزی ے کہ جس قدر ممکن تھا بھاگا اور ان غریب لوگوں کی جماعت کو نو بجے کے قریب جاکر جا لا۔ اس وقت وہ ایک کنوس کے پاس بیٹے ہوئے خود کو آزہ دم کررے تھے۔ انسان کو انسان کے لئے محبت اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ ویرانوں میں تھا ہو۔ اس لئے سے ی می نے اسی دیکھا میں ان کی طرف مھنچا چلا گیا۔ اس وقت میں یہ بھی بھول گیا ك يه وه لوگ بي كه جو مهذب ونيا كے لئے خطره بين- أكرچه وه انتمائي برى حالت مين تے۔ کین ان کی تعداد اتنی تھی کہ اگر وہ چاہتے تھے تو اس دنیا سے میرے وجود کا خاتمہ کر ے فے جی طرح ے سانے چاہے کی قدر بالا کول نہ ہو' زہریلا ہو آ ہے۔ لیکن میں ال ك ي انتا قريب آيكا تفا اس لئ اب وبال وائيل جانا مكن نيل ربا تفا- اس ك ال کے قیب سنتے ہوئے میں سوچاکہ ان سے سوال ہوچھا جائے کہ یمال سے گاؤل کتنی

دور کے فاصلہ پر ہے؟ یہ سوال س کر شاید وہ مجھے بحظ ہوا مسافر سمجیں اور اس طرح بیں خود کو ان کے حوالے کرکے ان کے رحم و کرم کا مختاج ہو جاؤں کہ وہ جس طرح سے عابیں میرے ساتھ سلوک کریں۔

الذا میں نے اپنا ڈر اور خوف دور کرتے ہوئے اپنے اور سجیدگی طاری کی اور بوے رعب سے ان سے کئڑی کے بندلوں کی قیت مطوم کنی شروع کردی۔ ان میں سے ہر ا کے نے بوی معمول قبت بتائی اور پوچے گئے کہ میں یہ ای جگہ خریدوں گا یا حاصل پور میں۔ یہ وہ نام تھا کہ جس کا ذکر می افعراللہ نے کیا تھا۔ یہ س کر میں ایک گاظ سے مرکر ووبارہ سے زندہ ہوگیا۔ میں نے پرعب لجہ افتیار کرتے ہوئے ان سے کما کہ میرے دوستوں کی جماعت میرے پیچے آرہی ہے۔ ہمیں جلانے کے لئے لکوریوں کی ضرورت ب لین میں انسیں گاؤں بننج کر خربدوں گا اگر وہ یہ بندل لے کر میرے ساتھ ملنے پر تیار ہو میں۔ بیاس کر ان کی پوری جماعت میرے ساتھ چلی۔ تین میل چلنے کے بعد کہ جس میں ہم پاڑیوں کے اور پڑھے اور اڑے آخر کار ہم گاؤں کے اطراف میں پہنچ گئے۔ میں اس خوشی و مرت کو بیان نمیں کرسکا کہ جو مجھے اس وقت ہوئی۔ میں اپنے مفاظتی وستہ کو جو میرے ساتھ تھا بیچے چھوڑ کر بھاگنا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ اس وقت میارہ بج ہوں کے كد جب ميں بوڑھ شخ كے كر پنجا- وہ اس وقت النے كر والوں كے ساتھ بيشا ناشتہ كردم فا- ايك برے كونزے من ابالے ہوئے كيوں تے اور لى كا ايك ايك بالد كرك ہر فرد کے سامنے تھا۔ بوڑھے شخ نے مجھے دور ای سے پھیان لیا اور ڈوڑ ا ہوا آگر مجھ سے بغل کیر ہوا اور اس طرح اجاتک دیکھ کراے بے انتہا خوشی بھی ہوئی۔ میں نے کوشش کی میں اس کا شکرید ادا کروں اس کی اور اس کے خاندان کی صحت کے بارے میں بوچھوں مگر کروری کی وج سے بوری طرح سے اپنی بات واضح نہیں کرسکا۔ بوڑھے آدی نے کما کہ اس نے میرے متعلق سا تھا کہ میں گوالیار سے واپس الیا ہوں اور پر اچاتک عائب ہوگیا مول- " مجھے ذرا بناؤ تو نوجوان کہ تم کمال رہے؟" اس نے سوال کیا۔ لیکن اس کا جواب اس نے میرے منہ سے ننے کے بجائے میری آ کھوں میں دیکھ لیا۔ وہ اس وقت چران ہوگیا کہ اس کے جواب میں میری آ کھوں سے آنوں لکل بڑے۔ اس نے مجھے تمل دیے کی کوشش کی اور جھ ے بوچھا کہ کیا کسی نے میرے ماتھ برا طوک کیا ہے۔ "میرے دوست ' بھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟" وہ مجھ سے سوال کرتا رہا اور میں اس کے بواب میر انسو بما تا ربا- في في فورا فمنذب ياني كابرتن منكايا اور ميرب باته مند اور ميرول كواس

ے وصوبا۔ اس مادہ سے علاج سے میری حالت سنبھل من اور مجھ پر جو بدیانی کیفیت طاری موسی تھی جو دور ہوگئی۔

اس كے بعد بم نے ايك دومرے كى خريت يو چى- اس نے جھے سے در فواست كى كم عی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوؤں۔ اس وقت بھوک کی شدت نے ولیہ اور لی کو عرے لئے نوت بنا دیا اور میں نے خوب پیٹ بھر کے کمانا کھایا۔ میں نے مجلے کو این اللف وو حالات سے باخر کیا جس کی وجہ سے اس کی ہدری میری جانب سے اور برھ مگی اور میں بدقستی پر اس نے افسوس کا اظهار کیا۔ پیٹ بحر کر کھائے، تحظ کا احساس مونے اور بھاگ کر آنے کی بے انتا خوشی نے فررا بی مجھ پر غنودگی طاری کردی۔ میری طالت کو و کھتے ہوے و فی محمد میں لے کیا جمال میں اشارہ مھنے مک کری فید مویا مین دن کے بتے چے گھنے اور پوری رات، ووسرے ون صح صح فی نے کے بیدار کیا اور نماز پڑھنے کے بعد ہم دونوں باتوں میں معروف ہو گئے۔ اس نے مجھے ایک خرسائی جے من کر میں بریثان یوگیا۔ فرید تھی کہ میرے موظا باپ لین صوبدار نے سدھیا کی ملازمت چھوڑ دی ہے اور این سالے کے ساتھ ال کر چند گھڑسواروں کو لے کر اندور میں ہلکہ کے بال طازمت كل إورويس يروه الي كروانوں كو لے كيا ہے۔ اندور ميں جاتے كے تھوڑے بى وم بعد اس میں اور اس کے سالے میں جھڑا ہوگیا جو پوھٹا رہا یمال مک کہ گالم گلوچ و مار پید تک نوب پینے گئی پر دونوں میں تکوار بازی ہوئی ، چو تک اس کا سالہ نوجوان اور ماہر شمشرون تفا الدا اس فے صوبیدار کو زخی کرے ادم موا کردیا۔ یہ سویتے ہوئے کہ اس کا کام تمام ہو چکا ہے' اس نے وہاں سے جمائے کا ارادہ کیا' اس کوشش میں جو بھی اس کے قیب آیا اسے زخمی کردیا۔ لیکن اس جھڑے کا شور س کر لوگول کی ایک بوی تعداد گھرکے ا مرجع ہوگئ اور جب اس نے بعامنے کی کوشش کی تو کمی نے کولی مار کراے شم کرویا۔ صعیدار بھی دوسرے دن زخموں کی تاب نہ لاکر مرحمیا۔ عومت نے فورا ان کی تمام جاتماد اس بماند سے منبط کل کہ دونوں مجرم تھے کو تک انہوں نے امن و امان کو شراب کیا اور قانون كواين باتفول من ليا-

اس مدم کی خرنے بھے افسروہ کردیا۔ مجھے صوبیدار کی موت کا افسوس تھا گر میں اپنی اس مدم کی خرنے بھے افسروہ کردیا۔ مجھے صوبیدار کی موت کا افسوس تھا گر میں اپنی ہے گئے ہت اس کی طرف سے فکر مند ہوگیا۔ اس کے اوپر کیا بیتی اس کی عرضی کیولاف وہاں سے تھا۔ میں اس کی عرضی کیولاف وہاں سے تھا۔ کو جانب روانہ ہوا۔ وہاں میں دو دن کے اندر ہی گیا اور خوش

قتمتی سے جلد ہی اپنی مال کے گھر کو حلاش کرلیا۔ جمیں دونوں کو ایک دوسرے سے مل کر جوش خوشی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ اس نے مجھے اس جاں لیوا جھڑے کے بارے میں تقصیل سے بتایا اور پھر کس طرح حکومت نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تمام سازوسامان کو لوٹا۔ میرا اپنا صندوق کہ جو میں اس کے پاس چھوڑ گیا تھا اور جس میں میری اور چیزوں کے ساتھ میرے پیے بھی تھے وہ الیروں ے اس لئے چ گیا کہ وہ نوٹا چھوٹا اور بھدا تھا۔ جب میں نے اپنی مال کی صحت کے بارے میں بوچھا جو مجھے کوئی زیادہ اچھی نظر ميں آئی و اس نے جو جواب ويا اس سے ميرا ول افروہ ہوگيا۔ اس نے كما كم اسے مسلس معمولی سا بخار رہے لگا ہے اور ساتھ میں کھائی بھی ہے لیکن اس نے اپنی اس عاری کی طرف زیادہ خیال نہیں کیا۔ لیکن اے یہ احساس ضرور ہوگیا کہ اس کی توانائی کم ہورت ہے۔ اس کی بظاہر معمولی نظر آنے والی باری ،جو درحقیقت انتمائی خطرناک تھی، اس كے بارے ميں معلوم موكر ميں پريشان موكيا۔ ليكن اس كى موجودگى ميں من من في في اينى پیانی کو ظاہر نہیں ہونے ویا۔ اور بے پروائی کے ساتھ اس سے کماکہ قکر کی کوئی بات معیں وہ جلد ہی تھیک ہو جائے گی- ساتھ ہی میں میں نے اسے مشورہ ریا کہ اس کی صحت كے لئے تبديلي آب و بوا ضروري ب الذاكيوں نہ وہ است آبائي شر جاكر اپني مال عمائي اور دوسرے رشتہ واروں سے مل لے۔ اس پر وہ خوشی سے تیار ہوگئی اور اپنے کڑے انار كر يھے ديے ہوئے كماك ان كو الله كريس سزك افراجات كا بندوبت كرلول- يس نے اس پر انکار کرتے ہوئے کما کہ میرے صندوق میں میرے بیے ہیں۔ جو ان افراجات کے لئے كافى بيں۔ فدا كا شكر ب كه عارى فوت اس مد كك نيس كينى ب كه ان چند زبورات کو بھی کہ جو اشروں کے اتھ سے فیا گئے ہیں انہیں فروفت کے گزارا کریں-لوثے والوں نے اگرچہ حکومت کے احکامات کے مطابق گر کا سارا سامان لوث لیا مگر انہیں اس بات کی جرات نمیں ہوئی کہ وہ ایک باعزت خاتون کے زبورات کو ہاتھ لگا کیں۔

بن بات ی برات میں اور سری تھی ہے۔

یس فورا بازار گیا اور سفری تمام تاریاں جلدی ہیں مکمل کرلیں۔ دو سرے دن ہی ہم
نے صبح صبح اندور چھوڑ دیا اور خدا کی مہائی ہے بغیر کی رکاوٹ کے تیسرے دن اپنے شہر
پنچ گئے۔ جب ہم اپنے غریب خانے ہیں داخل ہوئے تو تمام گھر والوں نے بدی محبت کے
ساتھ مارا خیر مقدم کیا۔ ہمارے اس طرح اچانگ آنے پر تمام جانے والوں میں خوشی کے
ساتھ ساتھ حیرت و تعجب بھی تھا۔ یہ دن میرے علاوہ سب کے لئے انتمائی خوشی کا تھا۔
ساتھ ساتھ حیرت و تعجب بھی تھا۔ یہ دن میرے علاوہ کس سے لئے انتمائی خوشی کا تھا۔
میں آنے والے منحوس دن کے خیال سے خوشی کے ان لیجات میں بوری طرح سے ان کا

شرک نہ ہورکا۔ میں نے خفیہ طور سے اپنے اموں کو ان کی بمن کی موذی بیاری کے اور سے میں بتا دیا۔ وہ خود اس کے چرب کی زردی کھانی اور تاامیدی کے جذبات کو دکھ کر اس بیاری کا اندازہ لگا چکے تھے وہ اپنی بمن کی طالت سے کافی متفکر اور پریشان تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جھے تیلی دی اور کما کہ میں مریض کے سامنے کمی قتم کے اس کے سامنے کمی قتم کے افسوں کا اظہار نہ کروں۔ بلکہ اس سے محققگو کرتے ہوئے خود کو خوش و مرور ظاہر کردل۔ کی تاریوں کا بیہ سب سے بہترین علاج ہے اور بید کہ اس صدمہ سے میں خود کو عاصل نہ کروں کیونکہ زندگی اور موت کمل طور پر خدائے برتر کے ہاتھ میں ہے۔ اور بید کہ دو دن ایسے ہیں کہ جن پر موت کا خوف کرنا عقل مندی نہیں ، یعنی ایک وہ دن اور بیہ کہ ان دونوں دنوں میں ڈرنا محفل کہ جب مرنا ہے اور دومرا وہ کہ جس دن نہیں مرنا ہے۔ ان دونوں دنوں میں ڈرنا محفل حاقب

ہم نے ان بدایات پر مختی سے عمل کیا اور وہ تمام علاج کے کہ جو مارے افتیار میں تے الین بدقتمی سے ان کا کوئی فائدہ سیس ہوا۔ بیاری روز بروز برحتی ربی اور مريض ای طرح سے کزور ہو آگیا۔ ہیں دن کے اندر اندر وہ محض ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ یہ خیال كرتے ہوئے كہ اس كا آخرى وقت قريب آكيا ہے۔ اس نے اپنى آخرى وصيت اس طرح ے کی: "میرے یج ! میری فیحت ہے کہ تم یکی کی زندگی گزارو اور اس ونیا میں رہے ہوئے عقل اور اپنے ضمیر کے بتائے ہوئے راستہ بر چلو۔ میرے بعد اس میٹم میے کا خیال كرنا جوه صرف چه سال كا ب اور جس كى خركيرى كرنے والا اب كوئى نميں ب- اس ك ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا۔ میری دعا ہے کہ تم جمال کمیں بھی رہو ، خدا تہماری حاظت كرے، مجمع اب يقين ہے كہ ميں اب اسى دنيا ميں والي جانے والى مول كه جمال ے میں آئی تھی۔" یہ کتے ہوئے وہ کری بے ہوشی میں ڈوب گی۔ اس کی یہ طالت و کھ كر ميرے وہ آنوك بواب تك ركے ہوئے تھ كى بدك كينے كى طرح سے پيوث اس ك بسرك قريب جلت لوك كوف سف ميرى عانى مامول اور دوسرك رشد وارب بی مجھے روتے وی کر میرے روئے میں شریک ہوگئے۔ یہ سلملہ کوئی آدھ کھنے تح را۔ پھراس وقت ماری خوشی کی اثنا نہیں رہی کہ جب اسے ہوش آیا اور اس نے ہے کے لئے یاتی مانگا۔ اس کے بعد سے وہ بڑی برسکون ہوسی اور جمیں تملی دینے گی اور سے کرنے گی کہ ہمیں افہوں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ووسرے دن ایسا محسوس بواکہ وہ بالکل ٹھیک ہوگئی ہے اور جمیں دکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ عصا کے سارے

تھوڑی در تک چلی بھی۔ لین افسوس کہ یہ وقتی صحت یالی الی بی تھی کہ جیے چراغ کے بھیے وقت شعلہ بھڑتا ہے۔ 24 اپریل کو جعہ کے دن دوپر کو' اس وقت کہ جب اس کا سر میرے سید پر رکھا ہوا تھا' اس کی روح خالتی حقیق ہے جا لمی۔ میری وعا ہے کہ خدائے رحیم و کریم بیش اس پر انوار کی بارش کرتا رہے۔ تھیں۔

رہ و حام ہے میں وہ قعص تھا کہ جس سے تجینرو تھفن کے بارے میں ہوچھا گیا۔ اس لئے

چونکہ میں ہی وہ قعص تھا کہ جس سے تجینرو تھفن کے بارے میں ہوچھا گیا۔ اس لئے

میں نے ہدایات دیں کہ اس کی تیاری جس قدر بحتر ہو اس طرح سے کی جائے۔ ان تمام

افراجات کو میں نے برداشت کیا جس کی دجہ سے میری تمام رقم فتم ہوگئ۔ جمینرو تھفین

کے علاوہ غربیوں کو خیرات دینا اور ان دوستوں و رشتہ داروں کے کھانے و پینے کا انتظام کرنا

کہ جو دور و فزدیک سے تعزیت کے لئے آئے تھے ان سب میں میرا کانی پیسہ فرچ ہوگیا۔

اگرچہ میں نے اپنی ماں کے چند زابورات بھی فردخت کردیئے گر اس کے باوجود فرچہ کے

اگرچہ میں نے اپنی ماں کے چند زابورات بھی فردخت کردیئے گر اس کے باوجود فرچہ کے

لئے رقم کی ضرورت رہی۔ اس لئے میں نے سوچا کہ بھتر ہے کہ میں خاموشی سے بمال

لئے رقم کی ضرورت رہی۔ اس لئے میں نے سوچا کہ بھتر ہے کہ میں خاموشی سے بمال

عرب بھا جاؤں کیو نکہ اس شر میں اب مزید رکنے سے میری شہرت فراب ہورہی ہے کیونکہ

جن لوگوں سے میں نے تھوڑا بہت قرض لیا تھا اب وہ اس کی دابھی کے لئے شدید اصرار

میرا ایک دوست نجف علی خال بوکہ ایک قاتل عزت اور شریف محض تھا وہ اس میرا ایک دوست نجف علی خال بوکہ ایک قاتل عزت اور شریف محض تھا وہ اس کے پاس جاتا وقت برطانوی حکومت کے ایجنٹ کے طور پر دھارا پور میں تھا۔ میں اکثر اس کے پاس جاتا رہتا تھا اور وہ بھیے بچھ سے عزت و احزام سے ملا کرنا تھا کہ تکہ میں اس ایم خبرس پہنچا کر اس کی مدد کیا کرنا تھا۔ ایک دن موقع پا کر میں نے اسے اپنی حالت زار سے آگاہ کیا جے من کر اسے بے انتما افروس ہوا۔ اس نے فوری طور پر بچھے رقم دے کر قرض خواہوں سے میری جان چھڑائی۔ ماتھ ہی میں اس نے اپنی زائی کوششوں سے آنر بیل کمپنی میں کارک کا میری جان چھڑائی۔ ماتھ ہی میں اس نے اپنی زائی کوششوں سے آنر بیل کمپنی میں کارک کا تقرری کے کاغذات مل گئے جس پر مموہ کے ہیڈ کوارٹر سے سر جان ما کئم کے و حقظ تھے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ مجھے آنر بیل کمپنی کی ملازمت میں لے لیا گیا ہے۔ آگر میں کمپنی سے وفادار رہا تو ستعتبل میں میری ترتی کے امکانات ہیں۔ :س کے ساتھ مجھے ہدایت کی گئی کہ میں فورا بارہ ہرکاروں کے ساتھ دھرم پوری کے لئے ردانہ ہو جاؤں اور پوسٹ ماسر کا چارج سنجالوں جس کی ہے ذمہ داری ہی کہ دو سندوا والے سے منڈ سنٹور تک جو بھی وال ہو۔ اس کو سنجالے۔ اس کے علاوہ میری ہے ذمہ داری متی کہ منڈ سنٹور میں رہیے واک ہو۔ اس کو سنجالے۔ اس کے علاوہ میری ہے ذمہ داری متی کہ منڈ سنٹور میں رہیے وال کی منڈ سنٹور میں رہیے واک کہ دو سندوا والے سے منڈ سنٹور میں رہیے واک ہو۔ اس کو سنجالے۔ اس کے علاوہ میری ہے ذمہ داری متی کہ منڈ سنٹور میں رہیے والی میں کہ منڈ سنٹور میں رہیے والے سے منڈ سنٹور میں رہی

سوے دہاں کی تمام خبرس روز ایک خط میں تکھوں اور اسے مہوہ میں مسٹر قتل کو روانہ کیا کو روانہ کیا کو رو ہوئی ہے۔

کوار سے بی مجھے یہ ہدایات ملیں، میں نے سفر کی تیاریاں شروع کردیں اور ہرکاروں کو لے کر بی سے کر اپنی مقررشدہ جگہ پر چلا گیا۔ یماں تک کنچنے میں ججھے تین ون گئے یماں پنچ کر میں ہے سد اپنی جماعت کے ایک ہندو مندر میں قیام کیا۔ یماں آنے والا میں پہلا اگریزی مدیدار تھا۔ یماں کے رہنے والوں نے سب بی نے میری بری عزت کی۔ اس جگہ کا گورز اس وقت وصار ریاست کی طرف سے ایک برہمن تھا۔ جس کا نام ناتھو بھائی تھا۔ اس کی عمر بیس کے قریب ہوگ۔ وہا پڑا اور کالی رگت کا ایم چی۔ اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ بڑا شراب تھا جس کی وجہ سے اس کے بارے میں رعیت میں خواب رائے تھی۔ اس کے گروز کی پوری پوری محکامی اس کی شخصیت میں ہوتی تھی، جو اتنی بی گھناؤنی تھی جسے کہ کروز کی کی م

فاہری طور پر تو وہ جھے ہیں اخلاق سے ملا اور چھے جس چیز کی بھی ضرورت بھی اس نے بچھے مفت میں فراہم کردی۔ لین دلی طور پر وہ شر میں میری موجودگی کو سخت بیند کرتا تھا۔ وہ اس پر بھی سخت ناراض تھا میں اپنے افتیارات کو کیوں استعمال کرتا ہوں اور وہاں کے لوگ اس کے بجائے میری کیوں زیادہ عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت جانے کی قدر تائج کیوں نہ ہو' ناتھو بھائی کو یہ سب برداشت کرتا پڑا۔ اس کو یہ بات پوری طرح مطوم تھی کہ اس کے راجہ کی طاقت انگریزوں کے سامنے ایسی ہی ہے جھے کہ آیک چوٹی ایمی کی سامنے۔ چونکہ میرا تعلق بری طاقت سے تھا' اور اس کے مقابلہ میں' میں جوان' محت مند' اور توانا بھی تھا۔ لاذا مجبورا اس نے حالات کو اپنے دھارے پر چلئے کے لئے تھے ہما۔

مین سال پیلے وهرم پوری ایک بردا شهر تھا، گر اس وقت بیہ چھوٹا ہو کہ محض ایک گاؤل اس بین سال پیلے وهرم پوری ایک بردا شهر تھا، گر اس وقت بیہ چھوٹا ہو کہ محض ایک سو کے قریب کا تھا اور باقی تمام کھنڈرات بی کھنڈرات تھے۔ اس طرح یہ جگہ اب میری حکومت کے احت تھے۔ بیال کے لوگ ناتھو بھائی جیسے گور زول کے ظلم و ستم کا شکار رہے تھے، اور ساتھ بی واکوئل اور لئیرول کے باتھوں ستاتے ہوئے تھے۔ اس لئے ان کی شدید خواہش سی کے ان پوری کے ساتھ حکومت کرے۔ چونکہ انہول نے من رکھا تھا کہ انگریزی حکومت اپ انساف کے ساتھ حکومت کرے۔ چونکہ انہول نے من رکھا تھا کہ انگریزی حکومت اپ انساف اور رعایا پروری بیل وزیا بیل واحد ہے، للذا وہ اس پر تیار تھے کہ پیلا موقع کے ی وہ خود کو اس حکومت کے حوالے کردیں۔

تے۔ یہ نشت آدمی رات تک جاری رہتی تھی۔

وہ مینے بعد ایک اور اگریز انجنیز جس کا نام مسٹر ڈینجر فیلڈ تھا معد اپنے آلات کے کاکٹ کے لئے آیا۔ اس نے اس جگہ کی مروم شاری کے بارے میں جھ سے معلومات حاصل کیں۔ اس کے بعد جھ سے اور سوالات کئے کہ جن کا جواب میں نے دیا۔ ایسا معلوم ہوآ تھا کہ وہ انتائی بیار تھا' جس وجہ سے وہ درشت اور چڑچڑا ہوگیا تھا۔

اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ بیفا ہوا تھا تو ایک کھی یار بار اس کے مند پر آگر بیٹھ جاتی تھی۔ اس پر اس نے نہ صرف طلام کو جو اس پر اس نے نہ صرف طلام کو جو اس پر اس نے میں ازار با تھا برا بھلا کہا ، بلکہ اس کے چرب پر کمہ مارنے کی بھی کوشش کی جس کو اس نے اپنے سر کو جھٹکا دے کر تاکام بنا دیا۔ اس سے وہ اور بھی زیاوہ مشتعل ہوگیا۔ یمال کے کہ وہ غریب طازم خود کو بچاتے ہوئے خیمہ سے باہر چلا گیا۔ اور اس کے تھم کے یاوجود دوبارہ سے واپس خیمہ میں تبیں آیا۔ بد دکھ کر میں مسکوائے بغیر نہیں رہ سکا۔ گر اس کے چرب پر کسی شم کی خوش دلی کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔

یماں پر بغیر کی رکاوٹ کے میں چار مہید تک رہا۔ یماں تک کہ ستبر کے شروع مہید میں میں میں ہے۔ بغیر کو ارثر سے ایک خط میں میں میرے سیش پر وای اثر کیا جوکہ بندوق کی گولی کمی پرندے پر کرتی ہے 'اس میں کما گیا گا ، جس نے بھے پر وای اثر کیا جوکہ بندوق کی گولی کمی پرندے پر کرتی ہے 'اس میں کما گیا گا کہ آئندہ سے میری طازمت کی ضرورت نہیں رہی اس لئے بھے فوری طور پر برخاست کیا جاتا ہے۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے : "تم نے اپنے فرائفس گور نمشٹ عالی کی مرضی کے مطابق تبلی بخش طور پر انجام دیئے۔ چو تک پیٹوا گرفار ہو چکا ہے ' ملک کے حالات سنجمل کے جین' اس لئے اب تمہاری فدمات کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ للذا خمیس برخاست کیا جاتا ہے۔ تم کو جو معلومات ہیں وہ سات ہرکاروں کے ہمراہ لکھ کر مہوہ بھیج دو۔ پہاس روپ کی رقم جو خمیس بھیجی جاری ہو ہے۔ اس کی رقم جو خمیس بھیجی جاری ہے اس کے اس کی رقم جو خمیس بھیجی جاری ہے اس کے اس کی رقم جو خمیس بھیجی جاری ہے اس کے اس کو وہ سید کی شخواہ ہے۔ اس کے حالات سے حکوم کو جس سے عمل کرو۔ اس کی دو خمیس بھیجی جاری انجام ہے۔ ان احکامات ہر سختی ہے عمل کرو۔"

اس کے بعد میں نے خود کو پھر اس حالت میں پایا کہ جس کے پاس تھوڑی بہت رقم حق کہ جس سے ونیا کا کاروبار چل سکتا تھا۔ لیکن میری وہ تمام امیدیں جو اس ملازمت سے وابعة تحمین اور میں جو خواب ترقی اور اعلیٰ عمدے کے دکھ رہا تھا، وہ ساری امیدیں اچانک تحم ہو کئیں اور جوا میں تعمیر کئے گئے قلعے مندم ہو کر غائب ہوگئے۔

و سرے ون میں گاؤں کے لوگول وستوں مقامی فوجی وست کے افرول سے رخصت

دهرم بوری اگرچہ کھنڈرات ہو چکا تھا، گر جغرافیائی طور پر بید دریائے زیدا کے کنارے بہترین جگہ پر واقع تھا۔ یہاں صاف و شفاف پائی دریا کی رہتے سطح پر بہتا ہوا برا خوبصورت گلیا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر کئی شاندار مندر تھے جو مشہور زمانہ املیا بائی نے تغییر کرائے تھے، جس نے 1769ء سے 1795ء تک بلکر کی ریاست پر حکومت کی تھی۔ اس کا انساف، مردوں والی ہمت، اعتدال، اور فیاضی و سخاوت وہ خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اس کا نام کئی نملوں تک زندہ رہے گا۔

یماں دریا میں کئی اقدام کے برندے تھے۔ اس کے جگل اگرچہ بہت زیادہ گھنے نہیں یہاں دریا میں کئی اقدام کے برندے تھے۔ اس کے جگل اگرچہ بہت زیادہ گھنے نہیں سے گر اس میں شکار کے لئے ہر قشم کے جانور و پرندے ال جاتے تھے۔ یہ جگلی وحثی جانوروں ہے بھی بحرا پڑا تھا۔ یہ جانور امارے گاؤں کے لوگوں کے لئے مسلسل خطرہ تھے اور ہر مہینے میں ایک یا دو مرتبہ یہ ان کی بحران اور بچھڑے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یماں سک کہ ان کے گھروں کے باہر گلی ہوئی باڑھ میں سے بھی۔ میری رہائش جس مندر میں سکتی چو تکہ اس کا کوئی وروازہ نہیں تھا' اس لئے یہ رات کو خطرتاک ہو جاتی تھی۔ اس لئے میں آلہ اس لئے میں نے اپنے ہرکاروں کو ہدایت کررکھی تھی کہ وہ رات بھر آگ جلاتے رکھیں آگہ اس

کے ڈرے یہ وحق جانور دور رہیں۔
میری آمد کے تھوڑے بی عرصہ بعد مدراس سے مقامی فوجیوں پر مشمل ایک دست ایک
میری آمد کے تھوڑے بی عرصہ بعد مدراس سے مقامی فوجیوں پر مشمل ایک دست ایک
بہت بی خوبصورت اگریز کی کمانٹر میں آیا اور میرے گاؤں میں قیام کیا۔ اس کی آمد سے
میں اور گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ گر ناتھو بھائی کو یہ آمد سخت ناگوار گزری۔ اس
اگریز نے پہلے جھے سے معلومات حاصل کیں۔ اس کے بعد اس دستہ کو ایک بندوستانی
صوبیدار کی ماشحتی میں چھوڑ کر خود ایک ناتک اور تین سپایوں کے ساتھ صوب چلا گیا۔ اس
کے بعد سے گاؤں میں میری پوزیش اور طاقت اور زیادہ مضبوط ہوگئی۔ بیاں پر میں نے جو
وقت گزرا وہ میری زندگی کا سب سے زیادہ پر سرت زمانہ تھا۔ حکومت کی جانب سے فرائش
کی اوائیگی میں میرا زیادہ سے زیادہ آوھا گھنٹہ گلا تھا۔ اس کے بعد پورے دن کا میں مالک
ہوٹا تھا۔ دن میں میں دریا کے پاک و صاف پانی میں نمانا تھا اور اس کے بعد دریائی پرندول
کا شکار کرنا تھا اور پھر مقامی فوٹی وسند کے افرول کے ساتھ شفرنج کھیا تھا۔ رات میں شمر میں باقاعدہ دریاد گانا تھا جس میں گاؤں کے بی اور فوج کے عمد بدار شریک ہوتے

.. - . سینہ چانمنی راتیں تھیں' اس لئے ہم نے اپنا سررات کو چھ بجے شروع کیا۔
وستہ کا ایک تاک ' جس کا نام محی الدین تھا' وہ ایک میل تک میرے ساتھ کیا' اس قیام
کے دوران اس سے میری کمری دوستی ہوگئی تھی' ہم دونوں اکثر شطرنج کھیلتے تھے۔ بی سیہ
تشلیم کرتا ہوں کہ اس کھیل میں اس کو ممارت عاصل تھی۔ میں نے دویارہ محی الدین
صاحب کو 1840ء میں سورت میں دیکھا۔ اس وقت وہ بالکل نہ ہی ہو چھے تھے اور ان کے
صاحب کو سفید داڑھی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اس آدی سے بالکل مختلف گے کہ جس سے
چرے پر سفید داڑھی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اس آدی سے بالکل مختلف گے کہ جس سے
میں پہلے مل چکا تھا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کمتا پڑتا ہے کہ اس کی اس تبدیلی اور سید بننے
کے باوجود اس کے حالات بست زیادہ نہیں بدلے۔

سے بودود اس مات ہرکاروں کے ساتھ وهرم پوری سے چا۔ پروگرام بید تھا کہ میشور پہنچ کی اپنے سات ہرکاروں کے ساتھ وهرم پوری سے چا۔ پروگرام بید تھا کہ میشور پہنچ کر جی ان سے علیجدہ ہوکر اپنے آبائی شہر چلا جاؤں اور بید معود۔ ہم نے اپنا سفر شروع کیا تو جی۔ وقت تو آیک وو سرے سے باتیں کرنے جی گزا نے جی۔ جو بہت اچھا گانا تھا اور ہم شخص سے اپنے اپھے گانے کی قیمت وصول کرنے جن معروف تھا۔ رات کو باولوں کی وجہ سے زیادہ بی اند جرا ہوگیا۔ جی نے مشورہ ویا کہ ہر شخص باری باری جاتی ہوئی کوئوں کو لے کر آگے آگے چلے ناکہ وحثی جانور ڈر کر ہم سے دور رہیں۔ چو کھ اب جی طاقرہ وگر ہم سے دور رہیں۔ چو کھ اب جی طاقرہ وگر ہم سے اور نہ بی اس کے کہی نے میرے مشورہ کو نہیں ماتا اور نہ بی اس کے کر کھل انہوں نے میرا فراق اثرانا اور کہنے گئے کہ اور نہ بی اس کے بر کھل انہوں نے میرا فراق اثرانا اور کھنے گئے کہ دیا تو تا ہم خاموجی سے ہمارے ساتھ چلو' اور آگر نہیں' تو والیں چلے جاؤ' اور جو مرضی میں آئے وہ کو۔" یہ طاقرہ سے جھوڑنے کے بعد پہلی ذات تھی جو جھے برداشت کرنی پڑی' اور آگر نہیں نا سے میں اس قدر دل کیر ہوا کہ پھر جس نے ان سے کوئی بات چیت نہیں گ

اس سے میں اس قدر دن میر ہوا تہ پر میں کے ساتھ میں اس کے میں اور رات کی فعنڈک کی وجہ سے میرا ذہن رات کے معنڈک کی وجہ سے میرا ذہن ہوا تا ہواری ہوگیا اور میرا دل بالکل نہ جاپا کہ میں ان کے ساتھ جادی۔ کر مجبورا میں قدم برھا تا را۔ مجھی بھی جب چاند باولوں سے لکل آتا تھا تو ہر طرف روشنی ہو جاتی تھی اور جب وہ چیپ جاتی تھا تو پھر گھپ اند جرا چھا جاتا تھا۔ اجا تک ہم نے اپنے پائیں جانب جھاڑیوں کے چیپ جاتا تی آواز سی۔ جے من کر ہم سب ہوشیار ہوگے۔ لین اجانک جھاڑی میں سے چرچانے کی آواز سی۔ جے من کر ہم سب ہوشیار ہوگے۔ لین اجانک جھاڑی میں سے بی چھائے گئی۔ اور ان لوگوں میں سے جو میرے آگے تیے آیک کو اٹھا پلک آبے چھاتے میں خائب ہوگیا۔ اس دھی جانور کا آباء اس کے منہ میں اس کے شکار کی ہڑیوں کا چھیکتے میں خائب ہوگیا۔ اس دھی جانور کا آباء اس سے منہ میں اس کے شکار کی ہڑیوں کا چھیکتے میں خائب ہوگیا۔ اس کا بائے بائے کمنا ان سب میں کوئی تین سیکٹر کے ہوں چھیکتے میں مائٹ ہوگیا۔ اس کا بائے بائے کمنا ان سب میں کوئی تین سیکٹر کے ہوں

گ۔ اس کے بعد مجھے تو پد نہیں کہ کیا ہوا؟ جب مجھے ہوش آیا ہے تو میں اپنے ساتھیوں کے ورمیان بڑا ہوا تھا، اور ایسا معلوم ہو آ تھا، کہ ہر مخص خود کو وحشی جانوروں کے حوالے کر آ تار ہے۔ میرے تلم میں اتن طاقت نہیں کہ اس وقت میں جس خوف سے دوجار تھا اے الفاظ میں بمان کرسکوں۔

مارے جم اکر کے تے اماری بولنے کی طاقت خم ہوگی تھی امارے ول دور دور ے وحرک رے تھے اور مارے جاروں طرف بائے اے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس مات میں ہم ب کچھ در قو ریکتے ہوئے ملے اس کے بعد اپنی اپنی زندگی بھانے کے لئے الماك كرے ہوئے ، ہم اس رفار سے بعامے كه شايد عرب كا كورا بھى مارا مقابله نه كرسكا - ايك كفش كے بعد ہم ايك جموثے سے كاؤں ميں منع جمال تقريباً بياس كے قریب کی مکانات تھے۔ ہم بھا گتے ہوئے گاؤں میں داخل ہوئے اور کتوں کی آوازوں اور شور کا بھی خیال نہیں کیا کہ جنہوں نے ہم اجنہوں کو آتے دیکھ کر بھونکنا شروع کرویا تھا۔ اس عرصہ میں شور سے گاؤں والے بھی اٹھ کئے اور بیا سمجھ کہ ہم شاید ڈاکو ہی کہ جو ال ع ك لئ آئ بي- ان تمام باتول سے بے بروا موكر اس جھونيروى ميں علے كئے جوكم الیس کی تھی اور جمال سامنے اگ جلی جوئی تھی۔ یمال پر ایک بوڑھا بھیل بولیس افسر الله جس في جاري شكول كو وكيم كر اندازه لكا لياكه جم ذاكو نيس بي- لنذا اس في كاول ك لوگوں كو تىلى دى ، چوكك جارے سائس چوكے ہوئے تھے اس لئے ہم فورا لو نہيں يول عے کین جب مارے ہوش و حواس درست ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک برکارہ جس کا عام رام تھا، وہ غائب تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی بوری کمانی لوگوں کو سائی۔ انہوں نے ب س كر بميں برا بھلا كماكہ بم نے كيوں اس خطرناك جگل ميں رات كے وقت بغير ال الا اس كے بعد وہ لى كا ايك بوا برش لائے اور جم سب كو اس ميں سے ايك ايك بالد ے کو دیا۔ ہم نے تدیدے بن سے لی فی اور اپنے میزبانوں کا شکریہ اوا کیا۔ اس کے فورا ید سم ب کو خت بخار ہوا جس سے کہ بورے جم پر کیکیاجٹ طاری ہوگئے۔ یہ کیفیت سے کے ری- پر ہم وہاں سے وو بھیلوں کی محرانی میں میشور روانہ ہوئے اور میج نو کے و اور اسين جم عام تاضي كم بركارول كا ساتھ چھوڑ ويا اور اسينے جم عام قاضي كے مال چ = ركاميرا رشته دار بهي تفا، محمر كما-

ا حدید علی کے اور الول کے ساتھ گزارا جنہوں نے اس قیام کے دوران

## بانجوال باب

واپس آئے کے بعد میں نے پھر ملازمت کی تلاش شروع کردی اور ایک عملی کماوت کے صداق جو انھونڈ آ ہے وہ پا آ ہے، جلد ہی تھے کامیابی ہوگئی اور ایک شریف اگریز، لینشنٹ بی میک موہن، جوکہ نالچھا میں بھیلوں کے ہاں ایجٹ تھا، اس کو فاری زبان پرصانے کی ذمہ داری دی گئی۔ ہوا ہے کہ وہ لینشنٹ می ایف ہارٹ کے ماتھ ہمارے شر میں شکار کھیلئے آیا اور ہماری درگاہ کے قریب کی مجھ میں دویا تین دن کے لئے تھرا۔ یمال اس نے ایک دن، اچاک یہ بیش کش کی جے میں نے بغیر کی جیل و جمت کے فورا قبول اس نے ایک دن، اچاک یہ بیش کش کی جے میں نے بغیر کی جیل و جمت کے فورا قبول کرایا اور اس کے ماتھ اس کے ہیڈکوارٹر نالچھا روانہ ہوگیا۔ لینشنٹ میک موہن، جو شاید اب کرش یا اس سے اعلیٰ عمدے دار ہو، ایک لمبا اور دیلا مختص تھا جو ذہانت اور قابلیت کے ماتھ اور بری عمر گی کے ماتھ بھیلوں کے اشاروں اور چیؤں کی نقل کر آ تھا جو وہ کم ماتھ بھیلوں کے اشاروں اور چیؤں کی نقل کر آ تھا جو وہ طرے ، انتقام اور خوشی کے وقت نکالا کرتے تھے۔ وہ ان کی مشکل اور نہ سمجھ میں آئے والی زبان کو بھی اچھی طرح سے بوانا تھا۔ یہ کما جا سکتا ہے آگر اسے پردہ کے چیچے کھڑا کردیا جائے ، یا اس کو کالے رنگ سے بیٹ کرویا جائے اور انگوئی بہتا کر اس کے ہاتھ میں جائے ، یا اس کو کالے رنگ سے بیٹ کرویا جائے اور انگوئی بہتا کر اس کے ہاتھ میں عملوم ہوگا۔

میں اس نوجوان افسر کی فیاضانہ سربرستی میں ساڑھے چار مینے ایک قدیم محل میں رہا۔

یر تفتی یہ ہوئی کہ وہ پہلیا کے مرض میں جاتا ہوگیا اور اپنے علاج کے لئے پریڈیڈنی جاتا

یوا۔ وہاں سے جیسا کہ ججھے بعد میں معلوم ہوا' وہ اپنے وطن چلا گیا۔ تالچھا سے جاتے وقت

وہ مجھے لیفٹیننٹ ہارٹ کے حوالہ کرگیا تھا جس کو میں نے ہندوستانی پڑھائی شروع کردی۔
اس وقت سے لے کر 1835ء تک میں نے انگستان سے سے آنے والوں کو ہندوستانی' فاری اور مراہی ذیائیں پڑھائی شروع کردیں۔ پڑھانے کے لئے میں ان کے ساتھ ایک جگہ سے اور مراہی ذیائیں پڑھائی شروع کردیں۔ پڑھانے کے لئے میں ان کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا اس زمانہ میں کہ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے' میں نے تقریباً سو طالب علموں کو بڑھایا ہوگا اور یہ بات میرے لئے باعث فخر ہے کہ ان میں ہر ایک نے طومت کی امتحانی تکمینے سے اجھے نمبر لئے۔ میرے یاس ان تمام اساد کی ایک تماب ہے کہ

میری خاطر تواضح کی۔ پھر ایک تاقلہ کے ہمراہ میں اپنے شہر چلا آیا۔ جہاں کچھ عرصہ میں نے خاموشی سے گزارا۔ لین مجھے اس پر افسوس تھا کہ مجھے کیوں اس طرح غیرمتوقع طور پر خامت کیا گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے پاس قرض اوا کرنے کے بعد بھی اس قدر روپ تھا کہ ایک سال تک میں نے اور میرے بھائی نے آرام سے گزار دیا۔ ہوا ہہ کہ اس موقع پر سرجان ما لکم ہماری درگاہ پر آیا اور اس نے اس کے متولین کی خدمت میں خاصی رقم بطور تحفہ دی۔ اس نے آیک کالے پھڑکی سل میں بھی بری دلچپی لی جو مجھ کے خاصی رقم بطور تحفہ دی۔ اس نے آیک کالے پھڑکی سل میں بھی بری دلچپی لی جو مجھ کے مہرکی نشست پر نصب تھی اور جس پر آیک ہندو دیوالائی قصہ شکرت زبان میں برے مہرکی نشست پر نصب تھی اور جس پر آیک ہندو دیوالائی قصہ شکرت زبان میں برے قرید ہے تھا ہوا تھا۔ اس نے ہم سے کہا کہ یہ پھڑا ہے مناسب قیت پر فروفت کردیں۔ ترید ہے لکھا ہوا تھا۔ اس نے ہم ہے کہا کہ جب اس جگہ کے مندر کو صحبہ میں بدلا تھا اس کی ورخواست کو اس کے حوالے کیا جائے۔ اس کو یہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے فورا اس کی درخواست کو اس کے حوالے کیا جائے۔ اس کو یہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے فورا اس کی درخواست کو منظور خمیں کیا۔

مظور سین کیا۔

یکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس جیسے طاقتور اور بااثر فخص کو انکار کرتا بھی کیان دوسری طرف ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس جیسے طاقتور اور بااثر پھرکی سل کو ہم سے لے مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے ایک اشارہ پر یمال کا راجہ اس پھرکی سل کو دے دے گا۔ اس لئے ہم نے جزل کے آدمیوں سے ورخواست کر بغیر معاوضہ کے اس کو دے دے گا۔ اس لئے ہم نے جزل کے آدمیوں سے ہوتا شاید کی کہ اس پھرکو لے جائیں کیونکہ مقدس مجد میں اس مشرکانہ یادگار کا فرمب ہوتا شاید کی کہ اس پھرکو لے جائیں کیونکہ مقدس مجد میں اس مشرکانہ یادگار کا فرمب ہوتا شاید ماضی میں غلطی سے ہوا ہوگا۔ اس لئے اس کو جس تدر جلدی یمان سے ہٹا لیا جائے اس

لدر ماسب ہے۔ پھر کو اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ جنرل کے آومیوں نے عمدہ طریقہ سے مرمت کردی۔ جنرل نے ہم سب کو اپنے خیمہ میں بلایا' ان سب میں سے اس نے جھے اس قابل سجھا کہ ، بھی سے گفتگو کی جائے۔ للذا میں اس کے اٹھا قریب ہوگیا کہ اس کے جم کو چھونے لگا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بڑی خوش دلی اور دوئی کے ساتھ فارسی میں بات اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بڑی خوش دلی اور دوئی کے ساتھ فارسی میں بات چیت کی اور اس پھر کی سل اور ہمارے خاندان کی تعریف کی جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہوئے اور سے خوشی اس قیت سے زیادہ تھی جو ہم اس سے لیتے۔

جو ان افروں نے مجھے ویں تھیں جنہیں میں نے پڑھایا تھا۔ انہوں نے میری تعریف کھے نیادہ بی کردی ہے۔ لیکن میں ضرور کموں گا کہ اس پیشہ میں' اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں کافی بستر رہا۔

اریک چپرے مرحل میں ایں۔

مہوہ ہے رواگی کے وقت لیفٹینٹ بارٹ کا عمدہ بھی بڑھ گیا تھا اور اعلیٰ افسرول میں اس کے لئے عزت و احترام بھی۔ اے برگیڈ کا میجرینا دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ اس کا سلوک بھائیوں جیسا تھا اور اس نے اپنے استحوں ہے کہ رکھا تھا کہ مجھے اس کے برابر سمجھیں۔ میرے لئے ایک علیورہ خیمہ اور سواری کے لئے علیورہ گھوڑا تھا۔ میں اے مشکل ہے سمیت میں ایک یا دو بار پڑھا تا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں نے جو اس کا نمک کھایا ہے اور اس کے میں آیک یا دو بار پڑھا تا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں نے جو اس کا نمک کھایا ہے اور اس کے نئے کچھے کروں۔ اس لئے میں نے رضاکارانہ طور پر اسکے گھریلو مطالمات کا چارج اپنے ذمہ لے لیا۔ اس انتظام ہے نہ صرف دو خوش ہوا بلکہ اس کے دوست بھی۔ جب ہم سفر کرتے تو میں سب سے پہلے اس کا خیمہ کھڑا کروائا۔ جب ہم قیام کرتے تو میں نظر رکھتا کہ اس کے ملازمین اس کے سامان کی چوری چکاری نہ کریں۔ میرے اس خلوص اور عمل سے ہماری دوستی مضبوط ہوگئ۔

چوری چھاری نہ تریں۔ بیرے ، ل کو ل کول کول کا جائے گا۔ ایک لمجے سفر کی جب جم بیدودہ پنچے تو اعلان ہوا کہ یمال کچھ دن قیام کیا جائے گا۔ ایک لمجے سفر کی جب جم بیدودہ پنچے تو اعلان ہوا کہ کما گیا ساتھ ہی میں کھانے کی اشیاء کا بندوست کیا جاری کے لئے انسانوں اور جانوروں دونوں گیا اور معکوں میں پانی مجرا گیا جو کہ ان کے طویل سفر کے لئے انسانوں اور جانوروں دونوں

كے لئے انتائي ضروري تھا۔ اس موقع سے فائدہ افھاتے ہوئے ميں منج و شام محوڑے ير سوار ہو کر شری تفری کرنے کال جا یا تھا۔ ہمارے رفصت ہونے سے پہلے ایک می کو جب ك عي شري كوم ربا تفا ايك مريث كر سوار في جو ديكيف على بالكا و جعبيد لكا تفا جه ي علے کے علے مل کرنے کے لئے وہ اپنے گوڑے کو بھی میرے قریب لے آیا، کبھی وولول جانب سے اور مجی چھے اس طرح سے محورا دوڑا آجس سے مجھے کمتری کا احساس ہو۔ اس کا متصد شاید یہ بھی تھا کہ وہ یہ بتانا جابتا ہو کہ میرے علی گھوڑے کے مقابلہ میں اس کا خوبصورت اور مرین کھوڑا زیادہ فیتی اور زیادہ اچھا ہے۔ مجمی مجھی وہ اپنے نیزے کو مين طرف كرك جمع ورانا اور وحمكانا تفاكه بس اب وه اس كو ميرے سينے مين انارے وا ب- مجی وہ محورے کو دوڑا ا بی جا آ اور ہوا میں روبال اچھا کر اے دویارہ سے پکڑ لیا۔ اس کی ان حرکوں کی وجہ میں کافی پرشان تھا چو تکہ میرے پاس پیٹولوں کی بھرین جوڑی تھی۔ اس لئے میں نے یہ تہد کرلیا تھا کہ اگر اس نے اپنے نیزے یا کی بھیارے ورا یمی چھوا تو میں اسے گول مار کر بلاک کر دول گا۔ لیکن یہ دیکھ کر چھے چرت ہوئی کہ میرا مستل خود بخود ست يوميا اور اين حركول من لايوائي برسے لگا۔ اس موقع ير اس ك حيظند عل كو لوش على لاك افير على في كمرجائ كا اراده كيا كين جيدى على في الي محور كوايس كے لئے مورا وہ مخص ووبارہ سے ترويازہ موكر نئى اوالى كے ساتھ يرے مائے آليا اور پر كھوڑے كو دوڑا ا بوا ميرے يہے ہوكيا اس دوران ميں ده ميرے گوڑے کے اس قدر قریب ہوا کہ اچاتک حادثاتی طور پر اس کا گھوڑا میرے گھوڑے کی وم سے کرامیا اس پر میرے شریف علی کھوڑے نے اپنی پوری طاقت سے اس کے دولتی رسد کی جس کے تیجہ میں کھوڑا اور اس کا سوار دونوں تین گزے فاصلہ پر ایک دوسرے ے جدا ہوكر جا يوے۔ ميں جانوركى اس حركت ير ائتمائى خيرت زوه ہوا۔ ايما معلوم ہو يا تھا ك القام اس ك وين من بيدا موجكا تها اور وه محض كى مناسب موقع كا انظار كردما تها-كے ك فرا بعد اس كا كوڑا اے سوار كو چوڑكر ايك كھوڑى كے يہيے ہو لياكد اس وقت وہاں سے اپنے سوار کو لے کر جارہی تھی۔ اس کے بعد اس نے جو پکھ کیا اس کی وجہ ے مارکٹ میں کافی افرا تفری ہوگئی۔

غریب گرسوار کی کوار گھوڑے ہے گرنے کے بعد نیام سے باہر لکلی اور اس کے باند کو معمول سا زخمی کرویا جس کی وجہ سے اس کے جسم سے کانی خون بسہ گیا۔ پولیس نے اس حادث کا مجھے ذمہ وار محصراتے ہوئے کرفار کرلیا۔ زخمی گھڑسوار کہ جس نے شاید اس

ے پہلے بھی خون نہیں دیکھا تھا' اپنا زخم اور خون دیکھ کر پیلا پڑ گیا اور عورتوں کی طرح میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوکر گر پڑا۔ "تماری گھڑسواری کمال گئے۔" کسی نے جمع بیں سے آواز لگائی۔ "بید شخی خورے ' چپچھورے لوگ۔" آیک سپائی نے کما' جو وہیں کھڑا تھا' جاس قابل ہیں کہ انہیں منڈی میں طوا تفوں کی طرح دکھانے کے لئے رکھا جائے۔ ان میں کوئی ہست و جرات نہیں' بلکہ یہ باعث ذات ہیں۔"

اسے ہیرو کو وہاں چھوڑ کر عمل ہولیس کے ہمراہ مجسٹریٹ کی عدالت عل آیا جب عل اس کے وفتر پنیا تو دیکھا کہ ایک موٹا برہمن سلک کی مند پر گاؤ کھیے سے سارا لئے بیٹا موا ہے۔ اس کے پاس تین محرر اور کھے چڑای تھے۔ وہاں پنج کر میں نے اپنے محواث کو ایک ستون سے باندھا اور مجسٹریث کے سامنے جاکر اے آواب کیا جس کا جواب اس نے انتمائی رغور انداز میں وا اور سر بلانے کے بجائے اسے باتھ کو ای تھوڑی تک بلند کیا۔ اگرچہ میں نے اس کے اس انداز کو بالکل پند نمیں کیا مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہوگیا کہ آج کا ون میرے لئے نحوست کا ون ہے۔ اس نے این محرد کو تھم دیا کہ میرا بیان الے۔ اس اوی نے میرا بیان ای جری سے لکھنا شروع کروا کہ جس رفار سے میں بول رہا تھا۔ عدالت کو جیسے ہی ہے معلوم ہوا کہ میں کون ہول اور کس کی طازمت میں ہول' اس کا رویہ فوری طور پر بدل میا کیٹن بارث کا نام لیتے ہوئے عدالت کے تمام حاضری اجاتک چوکنا ہوگئے اور مجسٹریٹ کا رعب و دیدیہ بھی کافور ہوگیا بلکہ اس کی جگہ اس کے چرے یہ مكرابث أكئي۔ اس في محص درخواست كى كد اس كے قريب كدى ير بيش جاؤل مريس نے شرافت سے اس پیکش کو قبل کرنے سے اٹکار کرویا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ش پوٹ سے ہوئے ہوں اور ادب اس کی اجازت نہیں دینا کہ میں اس کی قالین کو خراب كدول- يه س كر ميرے لئے فورى طور ير ايك كرسى متكوائى عى- مي ف اس كا شكريد ادا کیا اور کری پر بینے گیا۔ اس دوران میں وہ زخی ہیرو کھوڑا کھوڑی اور اس کا سوار ان سب کو عدالت کے سامنے لایا گیا۔ میری شادت کے بعد ، کھوڑی کے مالک کا بیان ہوا کہ جس نے اپنا ورد بحرا قصہ عدالت کو سایا۔ اس کے بعد وہ شخی خور آیا جو اس وقت بھیڑ کی ماند ناخوش اور سما ہوا تھا۔ اس کی ساری توجہ اینے زخم پر تھی کہ جس سے اب تک خون رس رہا تھا۔ ان بیانات کو من کر عدالت نے اس مسئلہ یر چند منٹ غور کیا اور پھر اپنا ہیہ فيصله سنايات

وورشنا جی ملک (اس بزدل گفرسوار کا نام) چودہ مینوں کے اندر اندر بانچیں مرجب اس

سرات کے سات آئے ہیں ، چار مرتبہ یہ اور باعزت لوگوں کے ساتھ بھڑا کر چے ہیں ،
سرات نے اس سے پہلے اس لئے انہیں چھوڑ دیا تھا کہ شاید وہ خود کی اصلاح کرلیں ، لیکن مطوم ہو آ ہے کہ سرات کی اس نری نے ان کی حرکتوں ہیں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب انہوں نے حکومت برطانیہ کے ایک افسر کی ہے عزتی کی ہے جبکہ اس افسر کی جانب سے کی حم کا جواب نہیں دیا گیا۔ یہ انتہائی گھناؤتا جرم ہے کہ جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس کو مواف نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس کو مواف ہو سکتی ہے۔ للذا بسکر کے کہ اس کی جائیداد صبط کی جائیداد عبد کی دور میں گیا ہا تا ہے۔ برطانوی افسر کو تلانی کے حدور یہ سکور یہ جس کو دریا ہے اور اس سے کما جاتا ہے کہ وہ معافی استقے۔ "

اس فیعلہ کو اختصار کے ساتھ تھوایا گیا اور اس کو ریاست کے بیٹی کے پاس روانہ کیا گیا۔ مجھے کوار' اس مجنمی کی معافی اور عدالت کی جانب سے تعریف کلمات طے' اس طرح شی جب گھر لوٹا ہوں تو بطور انعام میرے ہاتھ میں گوار اور میرے دل میں اطمینان تھا۔
میرے اس طویل عرصہ تک فیرحاضر رہنے کی وجہ سے کیٹین ہارٹ پریٹان ہوگیا تھا اور اس کو خدشہ ہوگیا تھا کہ شاید میرے ساتھ کوئی حادث ہوگیا ہو۔ اس لئے میں جیسے تی فیم شی واض ہوا وہ مجھے دکھے کر نگے سرتی بھاگنا ہوا آیا اور مجھ سے ایک اچھے اگریز کی طرح شی واض ہوا وہ بھے دکھے کر نگے سرتی بھاگنا ہوا آیا اور مجھ سے ایک اچھے اگریز کی طرح اس وقت وہ بالکل بھول گیا کہ فیصے اس کی زبان سے ناوا قلیت ہے) "لطف اللہ حبیس اتنی اس کے میں ہوگئی؟" میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھ سے کیا سوال کرہا رہا ہے' اس لئے میں ور کیوں ہوگئی؟" میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھ سے کیا سوال کرہا رہا ہے' اس لئے میں نے اس نے میں نے اس کے نام

اب میں اپنی مم کی طرف آتا ہوں۔ مریثہ گرسوار کے خلاف میری کامیالی کے بعد دوسرے ون می کے وقت ہم احمد آباد کری کی اداعن پور اور سوتی گام ہوتے ہوئے مرارك طرف رواند موعد بم صرف روزاند وى ميل كاستر مع كرتے تھے۔ سوئى گام ے رات کو ہم نے ناڑا کو عبور کیا جوکہ رن کے علاقہ کی زیادہ وران جگہ ہے۔ یمال سے ہم نے ورواکی طرف سفر کیا جو امارا سب سے لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ اس وقت تک ہم تھک کر اس قدر چور ہو گئے تھے کہ باغیوں کی ایک چھوٹی می جاعت طاری بوری فوج كو جاه كرسكتي محى- اس تعكا دين والے سفركا سب بوا مسلد بي تفاكم بمين آزه باني نسيس مل ربا تھا۔ اگرچہ بانی کی کافی تعداد مارے ساتھ اونٹوں بيلوں اور محوروں ير تھی، ين ناوا كنيخ كنيخ يه تمام بان ختم مو چكا تها اور جميل مجورة اس بانى ير بمروسد كرما يرا جوكه جمیں قیام کی جگہ پر مل تفادید پانی انتائی کروا ہو تا تھا، جو نہ تو مارے لئے اچھا تھا اور نہ جانوروں کے لئے۔ اس کے پینے سے مارے سب کے پیٹ خراب ہوگئے۔ پانی کی یا اس کے فتم ہونے کی وجہ سے اماری بیاس اور زیادہ برے گئے۔ اماری فوج کے برامن الماموں كى عالت خاص طور سے بحت زيادہ نازك موكئ متى كيونك وہ ايسے يانى كو چھوتے تك ند تھے كہ جو مكلوں ميں بحرا ہو ماكيونك ان كے عقيدے كے مطابق چوا يانى كو تاياك تھا۔ اس لئے یہ جلد عی ختم ہوگیا۔ بسرحال ہارے افسروں کا انتظام 'اور ہارے لوگول کی اطلالا تتي تفاكه بم عاظت ے نمك ك اس صحرا تك بي كے۔

اطباط ہ بجہ مل کہ موس احساس ہوا کہ اس کا ماحول اس قدر خراب نہیں ہے۔
رن میں چنچ کے بعد جمیں احساس ہوا کہ اس کا ماحول اس قدر خراب نہیں ہے۔
رن ایک ایما صحرا ہے کہ جس میں راستوں کے نشانات نہیں ہیں اور یہ دور تک چکتا ہوا
ایک بی سطح کا نظر آتا ہے۔ جمال تک صحرا میں نظر جاتی تھی سوائے اس کے اور کچھ نظر
نہیں آتا کہ ایک سفید سی جادر بچھی ہوئی ہے اور دور افق میں آسان اس کو ڈھے ہوئے
نہیں آتا کہ ایک سفید سی جادر بچھی ہوئی درخت تھے اور نہ بی جانور اور پرندے۔ یمال
ہے۔ اس بورے مظرکی راہ میں نہ تو کوئی درخت تھے اور نہ بی جانور اور پرندے۔ یمال

یہ جو جمالیاں تحی وہ سراب میں برے برے ورخت اور خوبصورت باغات نظر آنے لگتے دیا ہے۔ جب اس دھوکہ میں آدی ان کے قریب جاتا تھا تو اس کو اصلیت کا پند چلا تھا۔ زیبرا جنوروں کا گھ جو جو رفاری سے بھاگتا ہوا ہمارے قریب سے گزرا' دور جانے کے بعد وہ بھی برے بیے گوڑوں کی طرح نظر آئے' اور بھی ایما معلوم ہوا کہ باتھی ہوا میں اثر میں بیت ہیں اور زیادہ دور ہوئے تو وہ جمیں اپنے قلعوں کی طرح نظر آئے جو زئین و خلا کے درمیان معلق ہوں۔ مجردہ آہت آہت سائز میں چھوٹے ہوتے ہوئے مائب ہوگے۔

وراوا کینے کے بعد میں مبح کو کیم ہے چا ہوا شرکے باہر گیا ناکہ اگر کوئی ولی ہے جا ہو اس کو دیکھوں۔ میں دیکھ کر جران ہوگیا کہ وہاں ایک شریف بورپی فخص تھا جو ایک چرک سل پر عبی عبارت کو پڑھنے کی کوشش کردہا تھا جوکہ ایک شکتہ سمچہ کی ممارت سے حاصل کی گئی تھی کیو تکہ وہ اے پڑھنے باموشی سے نقل کردہا تھا' اس لئے میں سمجھا کہ یہ کئی معمولی سا پڑھا لکھا فخص ہے کہ جس کوعرفی زبان کی پیچیدگی اور جملوں کی سافت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی پشل نکالی اور پانچ منٹ میں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی پشل کالی اور پانچ منٹ میں اس عبارت کی نقل کرلے۔ اس طرح اس کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تھی عبارت کو زور سے پڑھا۔ جے اس بورٹی نے فور عبارت کو ور سے پڑھا۔ جے اس بورٹی نے فور سے سال سے نام اس کا احتمان کے سال سے نام اس کا احتمان کے سال سے نام میں ملاحیتوں کا بالک ہے۔ میں نے اوب سے اس کو سلام کیا اور پھر بم ووٹوں نے وارس کے وارس کے بعد ہم ووٹوں نے ورسے کا نام و پید ہوچھا اور وو دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے جدا ہوگے۔ ایک ووسے سے دوٹوں نے فارس نیان میں مجرات کی تاریخ پر جاولہ خیالات کیا۔ اس کے بعد ہم ووٹوں نے ورسے کا نام و پید ہوچھا اور وو دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔

ایک دو مرے 6 عام و چید بو چیا اور دو دو مول کی سے است اس سے دوبارہ 1844ء اس کا نام کینین ماکٹر تھا اور یہ پالن بور ش ریزیڈٹ تھا۔ میں اس سے دوبارہ 1844ء میں اس کے گھر طا۔ اگرچہ وہ جھے اچھی طرح سے یاد تھا گروہ خود مجھے بھول چکا

سیاں سے گھ پارکر کا فاصلہ ہمیں میل کے قریب تھا۔ جو ہم نے چار منزاول کے بعد المسیان سے طے کیا۔ سفر کے دوران ہمیں کوئی پریٹائی پیش نہیں آئی۔ ایک شام کو ہمیں سے خر ضرور ملی کہ چالیں میل کے فاصلہ پر باغیوں کا ایک گردہ ہے جو کہ ہجارے کی پر چھاپ خر ضرور ملی کہ چالیں میل کے فاصلہ پر باغیوں کا ایک گردہ ہے جو کہ ہجارے کی پر چھاپ مارنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ یہ من کر قار کردیا جائے۔ دو سری صبح باغیوں پر حملہ کیا گیا جس میں کر اسمیں انسیں کے جال میں گرفار کردیا جائے۔ دو سری صبح باغیوں پر حملہ کیا گیا جس میں

اب میں اپنی مم کی طرف آتا ہوں۔ مریثہ گرسوار کے خلاف میری کامیالی کے بعد دوسرے ون صح کے وقت ہم احمد آباد کری کی اداعن پور اور سوتی گام ہوتے ہوئے مرارك طرف روانہ ہوئے۔ ہم صرف روزانہ دس ميل كاسر مے كرتے تھے۔ سوئى گام ے رات کو ہم نے ناڑا کو عبور کیا جوکہ رن کے علاقہ کی زیادہ دریان جگہ ہے۔ یمال سے ہم نے ورواکی طرف سفر کیا جو امارا سب سے لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ اس وقت تک ہم تھک کر اس قدر چور ہو گئے تھے کہ باغیوں کی ایک چھوٹی سی جاعت طاری بوری فوج كو جاه كرسكتي تقى- اس تعكا دين والے سفركا سب سيد ماكم بي قاكم بيس تازه باني نبیں مل رہا تھا۔ اگرچہ پانی کی کافی تعداد مارے ساتھ اونٹوں بیلوں اور گھوڑوں پر تھی، كين ناوا كنج يخي يه تمام بان ختم مو چكا تها اور جميل مجورة اس بانى ير بحروسد كرما يرا جوك جسين قيام كى جكه يرما تفا- يدياني انتائي كروا موا تفاع جوند لو مارے لئے اچھا تھا اور ند جانوروں کے لئے۔ اس کے پینے سے مارے سب کے پیٹ خراب ہوگئے۔ پانی کی یا اس کے فتم ہونے کی وجہ سے ماری بیاس اور زیادہ بڑھ گئے۔ ماری فرج کے برمس الماموں كى حالت خاص طور سے بحت زيادہ نازك موكئ متى كيونك وہ ايے يانى كو چھوتے تك ند تھے كہ جو مكلوں ميں بحرا ہوتا كوكلہ ان كے عقيدے كے مطابق چرا ياني كو ناياك كرويتا ب- ان كوياني كي جو برتن ديئ كي تح ان مين ياني زياده مقدار مين نهيل أسكا تھا۔ اس لئے یہ جلد بی ختم ہوگیا۔ بسرحال مارے افسروں کا انتظام ' اور مارے لوگول کی اطلط كا نتيج تحاك بم عاظت سے نمك كے اس صحرا تك بنج كے۔

اطباط ہ جبہ ما کہ اس موس احساس ہوا کہ اس کا ماحول اس قدر خراب نہیں ہے۔
رن میں وینچ کے بعد جمیں احساس ہوا کہ اس کا ماحول اس قدر خراب نہیں ہوا
رن ایک ایما صحرا ہے کہ جس میں راستوں کے نشانات نہیں ہیں اور یہ دور تک چکتا ہوا
ایک بی سطح کا نظر آتا ہے۔ جمال تک صحرا میں نظر جاتی تھی سوائے اس کے اور کچھ نظر
نہیں آتا کہ ایک سفید سی جاور بیجی ہوئی ہے اور دور افق میں آسان اس کو ڈھے ہوئے
ہے۔ اس بورے مظرکی راہ میں نہ تو کوئی درخت تھے اور نہ بی جانور اور پرندے۔ یمال

یہ جو جمالیاں تحی وہ سراب میں برے برے ورخت اور خوبصورت باغات نظر آنے لگتے دیا ہے۔ جب اس دھوکہ میں آدی ان کے قریب جاتا تھا تو اس کو اصلیت کا پند چاتا تھا۔ زیبرا جنوں کا گھ جو تیز رفاری سے بھاگتا ہوا ہمارے قریب سے گزرا' دور جانے کے بعد وہ جس برے برے کو ووں کی طرح نظر آئے' اور بھی ایبا معلوم ہوا کہ باختی ہوا میں اثر رہ جس اید بین اور زیاوہ دور ہوئے تو وہ ہمیں اپنے قلعوں کی طرح نظر آئے جو زمین و خلا کے دریان صلی ہوں۔ چروہ آہت آہت سائز میں چھوٹے ہوتے ہوئے قائب ہوگے۔

وراوا کینے کے بعد میں مبح کو کیم ہے چا ہوا شرکے باہر گیا ناکہ اگر کوئی ولیسی وراوا کینے کے بعد میں وکی کر جران ہوگیا کہ وہاں ایک شریف بورپی ہخص تھا جو ایک چرک سل پر عبی عبارت کو پڑھنے کی کوشش کردہا تھا جوکہ ایک شکتہ سمجہ کی ممارت سے حاصل کی گئی تھی کیو تکہ وہ اے پڑھنے ناموشی سے نقل کردہا تھا' اس لئے میں سمجھا کہ یہ کئی معمولی سا پڑھا لکھا ہخص ہے کہ جس کوعرفی زبان کی پیچیدگی اور جملوں کی سافت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی چسل نکائی اور پانچ منٹ میں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی چھوٹ ویا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تعمی عبارت کی اصلی سے مقابلہ کیا اور اس عبارت کو زور سے پڑھا۔ جے اس بورٹی نے فور عبارت کا اصلی سے مقابلہ کیا اور اس عبارت کو زور سے پڑھا۔ جے اس بورٹی نے فور سکوں۔ اس نے فورا میری غلطی پکڑئی اور اس کو درست کیا۔ اس لئے مجھے اندازہ ہوگیا کہ سکوں۔ اس نے فورا میری غلطی پکڑئی اور اس کو درست کیا۔ اس لئے مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ پڑھا لکھا اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ میں نے اوب سے اس کو سلام کیا اور پھر بم ووٹوں نے فارس زبان میں مجرات کی تاریخ پر جادلہ خیالات کیا۔ اس کے بعد ہم ووٹوں نے ورس نے فارس نہان میں مجرات کی تاریخ پر جادلہ خیالات کیا۔ اس کے بعد ہم ووٹوں نے فارس نے فارس دوٹوں کے فارس دوٹوں نے فارس نے نام و پیت ہوچھا اور وو دوستوں کی طرح آیک دوسرے سے جدا ہو ہے۔

ایک دو سرے 6 نام و پید بو پی اور دو دو موں کی سے سے اس کا نام کینین ماکٹر تھا اور یہ پان بور ش ریڈیڈٹ تھا۔ میں اس سے دوبارہ 1844ء اس کا نام کینین ماکٹر تھا اور یہ پان بور ش ریڈیڈٹ تھا۔ میں اس کے گھر طا۔ اگرچہ وہ جھے اچھی طرح سے یاد تھا گروہ خود مجھے بحول چکا

یماں سے گر پارکر کا فاصلہ تمیں میل کے قریب تھا۔ جو ہم نے چار منزلوں کے بعد المسینان سے طے کیا۔ سفر کے دوران ہمیں کوئی پریٹائی پیش نہیں آئی۔ ایک شام کو ہمیں یہ خر ضرور ملی کہ چالیس میل کے فاصلہ پر باغیوں کا ایک گردہ ہے جو کہ ہجارے کمی پر چھاپ ارتے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ یہ بن کر ایک فوتی وستہ جھیجا گیا آکہ ان پر اچانک چھاپہ بار کر ایک فوتی وستہ جھیجا گیا آکہ ان پر اچانک چھاپہ بار انسین انسین کے جال میں گرفتار کردیا جائے۔ دوسری صبح باغیوں پر حملہ کیا گیا جس میں کر انسین انسین کے جال میں گرفتار کردیا جائے۔ دوسری صبح باغیوں پر حملہ کیا گیا جس میں

ان کے پچھ لوگ مارے گئے 'چھ زخمی ہوئے اور باتی اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے جس پر ماری فوج نے بخشہ کرلیا 'وسرے ون ہماری برگیڈ فاتحانہ انداز بیں واپس کیپ بیل آئی۔ لیکن ہمیں اس وقت شدید صدمہ ہوا کہ جب ہمیں پہنا چلا کہ جس جماحت پر جملہ کیا گیا تھا وہ ہمارے دوست تھے۔ انہیں شدھ حکومت کی جانب سے بھیجا گیا تھا ٹاکہ مارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یا تو باغیوں سے صلح کرائیں یا ان کو ختم کرنے بیں ہماری مدد کریں یا ان کو جمور کریں کہ وہ ہتھیار ڈال ویں۔ یہ ایک فاش فلطی تھی کہ ہم غلط فئی کا دیم فلط فئی

جب ہم ویروا روانہ ہوئے تو راستہ میں ہارے دو افران کو جنیں علم آفارقد کہ ہے دیا ہے۔ ویکی تھی انہیں ایسے مواقع کے کہ انہوں نے اپنے علم اور اپنے تجربہ کو پوری طرح سے آنایا۔ یمال سک مرمر کے بنے ہوئے مخلف سائز کے بت اور بدھ ازم کے دیوی و دیو آؤل کی شکلیں کافی تعداد میں زمین میں مدفون ہیں۔ انہیں احتیاط سے نشن سے کھود کر انگلا کیا اور ساتھ میں لے لیا کیا۔

اس جھڑپ میں قریب تھا کہ کیٹین ہارٹ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے اور یہ کی دشمن کی گول سے شیس ہو کا بلکہ خود اپنے ہاتھوں ہو گا۔ اس نے ایک سپانی کے ہاتھ سے بندوق لے کر کھوسہ باغیوں پر قائزنگ شروع کردی اور جوش میں اس قدر آگے برھا کہ ایک

چان کے کنارے پہنچ کر نیچ کرنے والا تھا کہ اس بابی نے کہ جس کی بغدوق سے وہ فائر کرما تھا اے گرون سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ اس نے اس بابی کو اس کی توقع سے زیادہ افغام سے نوازا۔ بابی کے لئے ہے رقم اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اپنی طازمت سے استعفل وے وا اور والیں اپنے گاؤں جاکر باقی زندگی بوے آرام سے کائی۔ دو سال پہلے جب وہ بجیت بابی کے طازم ہوا تھا تو اس کی صالت گوار اور اجد لوگوں میں تھی کین ایک لحمد کی بیاوری نے اس کی زندگی کو بدل ویا اور اس کی قسمت ایسی چکی کہ وہ اپنے گاؤں میں کی بیاوری نے اس کی زندگی کو بدل ویا اور اس کی قسمت ایسی چکی کہ وہ اپنے گاؤں میں استحقال تھی احرام اور باعزت محض بن گیا۔

اس معولی ہوت پہلے۔ ران کو دھرانی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی پہلے۔ ران کو دھرانی ہوت کہ بھوت پہلے۔ ران کو دھرانی ہوتی ہوتی ہمیں ہمیں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوکہ پہلے سفر میں ہمیں درچی آئیں تھیں۔ لیکن اس خیال ہے کہ اس صحوا ہے گزرنا ایک کارنامہ ہے۔ اس نے ہمیں تقویت دی۔ جلد ہی ہم کچھ کے علاقے ہیں واغل ہوئے اور بھوج کی طرف چیش تھی شروع کردی جوکہ اس صوب کا مرکز تھا۔ یہاں تک جانے کے لئے ہم نے انجار کا راحت افقیار کیا ہمیاں ہیا مشہور شمر فیے اور 18 جون 1819ء میں اس کا قلعہ زارلہ کی شدت ہے ہے انتها متاثر ہوا تھا۔ جب ہم بھوج پہنچ تو کینین بارث کو شدید بخار چڑھ گیا جس کی وجہ سے وہ بھوج میں رینیڈ کی میں رک گیا۔ ہماری فوج کھرا کی طرف بڑھی جوکہ بھوج اور 18 میں اس کا مردی میں اس کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پر کرمل ایل ۔ اشین ہوپ کی سرکردگی ہیں دوسرے فوجی دست دو ہمی آگر مل گئے۔ ان کا مقصد تھا کہ سندھ کی گور نمنٹ کو اس فوتی دوسرے فوجی دیے۔

کیش ہارٹ کی عادی نے طول کو لیا اور وہ جین ہفتہ تک بستر رہا۔ اس عرصہ بین فی نے ایک بھائی کی طرح اس کی تادواری کیا۔ صحت یابی کے بعد جی نے صوس کیا وہ اس نے اور بھائے اس کے کہ بھرا شکر گزار ہو یا اس نے یہ ظاہر کیا کہ علی نے جو بچھ کیا ہے وہ میرا فرض تھا۔ الدّا جب جی اس ہے رخصت ہوا تو ماحول سے نہ جو بچھ کیا ہے وہ میرا فرض تھا۔ الدّا جب جی اس سے رخصت ہوا تو ماحول سے تار نیا اور یہ موج کہ منڈاوی سے جماز میں بیٹے بچھ کے لئے مکہ کے لئے روانہ ہو سے جا رہاں اور جو سید ظال سے کیا جو کہ سے میں نے اپنی فواہش کا اظہار اپنے دوست نشی ایا میاں اور جو سید ظال سے کیا جو کہ رام ور کے ایک شریف ظائدان سے تے اور جو حادثاتی طور پر اس دور دوراز مقام پر س

تھے وہ افراجات کے لئے کافی نہ تھے۔ ابا میاں نے کما کہ وہ قطعی طور پر میری خواہش کی محیل سے انکار نہیں کرتے کیکن وہ یہ سیجھتے ہیں کہ عج پر جانے پہلے میں کوئی طازمت کرکے بیے جمع کروں اور پھرابی خواہش کو عملی جامہ پہناؤں۔

میں نے این دو مہان دوستوں کی تھیمت پر عمل کیا۔ مثی مجھے کھیرا کے کیمپ سے بحوج لے میا جمال میں لفشند ایک - اسٹیر کو ہندوستانی برحانے پر مقرر موا اور اس رجنث کے کیٹن بیک نولڈ کے لئے فاری میں جمین کی ٹاریخ نقل کرنے کی زمد واری میں لے لی۔ جب میں کھیرا میں تو او میں نے منذاوی کا ایک چکر لگایا تھا اور زندگی میں پہلی مرتبہ سمندر کا نظارہ کیا تھا۔ جب میں نے وسیع عریض سمندر میں یائی کو موجیس ماریا اور اس کے انار و چھاؤ کو دیکھا تو میں خداکی قدرت اور اس طاقت کا اور قائل ہوگیا کونکہ اس کے ماضے یہ بوری کا کات ایک معمول ذرہ کے برابر ہے۔ ان خیالات میں فرق ایک ون میں ساحل پر کھڑا ان بوی بوی موجود کو دکھ رہا تھا کہ جو جماز کو چھولے دے رہیں تھیں تو اس وقت میرے زائن میں جین مت کی بد تعلیم آئی کہ دنیا میں سوائے مادہ کے اور کوئی چزاہری شیں ہے، میں نے ابھی اس کفرانہ خیال کو قبول بھی نہ کیا تھا کہ اچاتک فاموشی سے یکھے آگر ایک کے نے زور سے میری ٹانگ میں کاٹ لیا اور مجھے میرے گناہ کی سزا دے کر فورا ہماک گیا۔ یس کھ دور اپنی لکڑی سے اسے مارنے ہماگا اکد اسے زخم کا انقام لوں مر وہ کا فورا میری نظروں سے غائب ہوگیا۔ میں گھروالیں لوث كر آيا مول تو میری ٹانگ میں سخت درد تھا۔ دوسرے دن میں کھیرا واپس کیا اور وہاں این قرائض میں مشغول ہوگیا۔ کام میں میں می صبح سے شام تک معروف رہتا تھا۔ رات کو میں ایا میاں کے ساتھ گزار ہا۔ ان سے میں نے اگریزی حوف عجی کھے اور جلد بی اس قابل ہوگیا کہ بندوستانی اور فارس روی رسم الخط میں لکھ سکو اور روانی کے ساتھ بڑھ سکوں۔ اس وقت ے لے کر 1829ء تک میرا یہ وستور رہا کہ میں سونے اس وقت جاتا تھا کہ جب اگریزی کے دس الفاظ زبانی یاد کر لیت تھا۔ میں نے ڈاکٹر گلکا سٹ کی گرامر کی کتاب کو بھی غورے بردها 'تیجہ یہ ہوا کہ آٹھ سال کی محنت کے بعد میں نے اگریزی زبان پر کہ جو دنیا کی مشکل ترمن زبان ہے عبور حاصل کرلیا۔

کھے ہے دوارکا جانے ہے پہلے علی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کھے ذکر کروں۔ یہ علاقہ ہندوستان کے دوسرے زرخیز علاقوں کے مقابلہ میں قطعی دلفریب نہیں ہے۔ یہاں تازہ پانی کے کوئی دریا نہیں ہیں۔ لیکن یہاں کے باشندوں کے لئے وہ جیشے کو جو

کی پاڑیوں سے لگلتے ہیں ' باعث نعت ہیں ' لیمن یہ چھٹے بارش کے موسم کے ختم ہوتے بی ختک ہو جاتے ہیں۔ ان چشوں کے ختک حصہ میں یمال کے لوگ گڑھے کھود کر اپنی ضروریات کے لئے پائی جمع کرلیتے ہیں۔ ہر شراور گاؤں میں کؤیں موجود ہیں۔ جو کہ پائی کی ضرورت تو ہوری کرتے ہیں ' محریاتی کی کوالٹی خراب ہوتی ہے۔

سال پر قر خدا کے نظانات موجودہ ذانے اور ماضی کے واضح طور پر موجود ہیں۔
پالیوں کی سط پر آتش فشاں مادہ بھوا ہوا ہے۔ ان میں سے پچھ بوے بیٹ بجلے ہوئے پھر
ہیں اور پچھ باریک ذرے۔ ابھی پچھ عرصہ پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس نے انجار اور بھوج کے قلعوں میں دراڑیں ڈال دیں ہیں۔ اس کے جسکے اس قدر شدید تھے کہ بہت ی عارض اور بہاڑیوں کے چھوٹے قلعہ کر کر لمب کا انبار ہوگے۔ لوگوں کی کافی تعداد مکانات کے کرنے سے ان میں دب عنی اب یہ لوگ روز قیامت ہی اپنی جگہوں سے اشھیں کے۔
اگرچہ طاہرا طور پر تو یماں کے لوگ اجھے ہی نظر آتے ہیں کینی جب ان میں رہا جائے تو ہے جا ہم ہوگے۔ منا ہراہوں پر لوٹ مار وکیتی ور چوری چکاری کو یماں بمادری سمجھا جاتا ہے۔ ناجائز جنی تعلقات کا ہونا اور بچوں کو مار وردی چکاری کو یمان اور بچوں کو مار

یوں کو قتل کرنا جوکہ تمام جرائم میں سب سے زیادہ قابل ندمت جرم ہے' اس کا میاں پر عام رواج ہے۔ یہ جرم کوئی عام آدی ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ یماں کے حکران طبقہ اس میں بری طرح سے طوف ہیں۔ خاص طور سے جاریجہ راجیوت جن کا تعلق سندھ سہ قبیلہ سے ہے اور جوکہ اس ملک پر قدیم زمانہ سے حکومت کرتے ہیں۔ ان کے حکرانوں کا خطاب جام ہے۔ یہ لوگ اس قابل نفرت جرم کو شاید اپنے ساتھ اپنی آبائی وطن سے یماں لائے ہوں۔ شاید سے ہندووں کی رسم نہ ہو جوکہ اس عمل سے نفرت کرتے ہیں۔ جاریجہ قبیلہ کے لوگ فود کو دوسرے راجیوت قبیلوں سے برتر مجھتے ہیں اس لئے ان کا خیال ہے کہ اپنی لؤکیوں کو شادی میں دے دیا گیا تو ان کی بے عربی ہوگی۔ اس بے جا فخر نے ان کا خیال ہے کے دلوں کو شخت کردیا ہے اور وہ بچوں کے قتل میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جب میں کے دلوں کو شخت کردیا ہے اور وہ بچوں کے قتل میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جب میں کے دلوں کو تحت کردیا ہے اور وہ بچوں کے قتل میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جب میں کے دلوں کو تحت کردیا ہے اور وہ بچوں کے قتل میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جب میں کے دلوں کو ترین ہیں۔ خوش قسمتی سے اب سے کے دلوں کو اگریزوں نے برعوانیوں کی دیا تھوں کی دیا تھرانے کی زیر گرائی آرہا ہے۔ اس کے دفات شدہ راجہ راڈ کو اگریزوں نے برعوانیوں کی دیا ہوں ہی کردی سے حروم کر دیا تھا۔ اب اس کا نایائے لوکا راڈ دیسالجی اس کا جائشین کی دیر سے مصرف سے سے کو دیا تھا۔ اب اس کا نایائے لوکا راڈ دیسالجی اس کا جائشین کی دیر سے حکومت سے محروم کر دیا تھا۔ اب اس کا نایائے لوکا راڈ دیسالجی اس کا جائشین کی دیر سے حکومت سے محروم کر دیا تھا۔ اب اس کا نایائے لوکا راڈ دیسالجی اس کا جائشین

ہے۔ اس کی بلوخت تک حکومت کا کام برطانوی حکومت سنجالے ہوئے ہے۔ اور اس لے ملک کی اصلاح کے لئے کی اقدانات کے ہیں۔

میں کیرا کے کیب میں المازمت کرتے وقت ایک قرعی مجد میں رہا تھا اور است دوست ابا میاں کی محبت سے اطف اندوز ہو یا تھا۔ میری دعا ہے کہ خداد ان کی مریانی اور مدد کی بنا ہے جو انہوں نے میرے ماتھ کی ان کو بیشہ خوش و خرم رکھے۔ وہ اگریزی علمانے والے میرے اول اور آخری استاد تھے۔ کونک ان کے بعد میں نے بد زبان کابوں ك مدر ے على - جياك من يلے على جا چكا مول جب من نے كيشن بيك لولا كے لئے كتاب كى نقل كمل كرلى تواس في محص اس كا اجما انعام ديا- جب سال خم مون كو ميا یہ ملم آیا کہ ماری فرج کا ایک حصہ سمندر کے ذریعہ دوار کا اور بیف کے جزیروں میں كرال اللي الحين يوب كى مركدكى عي جائ اكد وبال بافيول كو مزا دى جا سكا- چونكد مرے شاکر و اسکار کی رجنت کا تعلق اس سے تھا اس لئے ہم سرے لئے منڈاوی کی بدرگاہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ مج سے پہلے ہم اپنی حول پر پہنچ گئے۔ مج مج میں میں آگھ توپ کے چلنے سے کھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں موذن کی اذان کے بجائے توپ کے گولوں کی آوازے سوکر اشا۔ ہم دریائے گومتی سے ذرا فاصلے پر اترے۔ یمال الوائی جاری تھی اور وعمن کی تونوں کے کچے کولے امارے مرول کے اور سے گزرے۔ اس وقت ایک اگریز جاز بندرگاہ پر آیا اور اس نے قلعہ پر کولے برسانا شروع کردیے۔ آیک دوسری جاعت میرید کی ما تحق میں قلعہ کی فصیلوں پر چرصنے گلی۔ غریب مارید جیسے عی فصیل چھ کر قلعہ پر پنیا تو وہاں اس کو قلعہ والوں نے مکواروں سے کاٹ کر تھوے کوے کر دیا اور اس کا جم نیچ چینک دیا۔ یک کچھ حشراس کے چھ ساتھیوں کا ہوا لیکن یہ سلملہ کوئی زیادہ دیر نہیں چلا۔ قلعہ والے تربیت یافتہ مظلم فوج کے آگے نہیں محمر سے اور جلد ای ان شر جمکد رہے میں۔ قلعہ میں وشمنوں کی تعداد چھ سو کے قریب متی۔ جلد ای مقابلہ میں چند کے علاوہ سب ہی مارے گئے۔ مقامی بندوستانی فوج کے دستہ نے کیپٹن مولیر ک سركدى على اس وت ير حمله كياكه جو قلعه ع باجر آيا تحا- يد بدى بمادرى سے اوے اور مردانہ وار الاتے ہوئے مارے گئے۔ اس الوائی میں کیشن سولیرے باتھوں کی الکلیاں موار ک كات سے كث كئيں۔ اس ميں كچھ لوگ زخى ہوئے كر مارا جانى تقصان نہ ہولے كے برابر

ماری اس شاہدار فع کے بعد اس جگہ پر کہ جو بندو بت پستوں کے لئے بوی مقدی

ے جس سے تھم ملا کہ یماں ہم کچھ دنوں کے لئے قیام کریں۔ قیام کے دوران میں نے اس جگہ کو خوب گھوم پھر کر دیکھا اور اس دفت میری جرانی کی انتنا نہیں رہی کہ جب میں نے یماں ایک مسلمان صوفی کی درگاہ کو پایا جو "پیرپٹہ" کے نام سے امارہ بزیرہ پر ہے۔ یہ درگاہ کو پایا جو "پیرپٹہ" کے نام سے امارہ بزیرہ پر چہ یہ درگاہ کو بایا جو تھم ملا کہ ہم گھر کے بہاڑوں میں کاٹیز اور کمانی قبیلوں کے باغیوں کا خاتمہ کریں۔ جنہوں نے بھی داس کی مرکزدگی میں بغاوت کی آگ برمامکا رکھی ہے۔ ہم ایک ہندوستانی جماز پر سوار بھی داس کی مرکزدگی میں بغاوت کی آگ برمامکا رکھی ہے۔ ہم ایک ہندوستانی جماز پر سوار اٹھارہ گھنٹے کے تکلیف دہ سفر کے بعد مریا بندرگاہ پر اترے۔ یماں سے ہم کے اپنی رجمنٹ کو دہ کمپنیوں میں تقسیم کیا اور کائیز قبیلہ کا گھر تار کے پورے علاقہ میں بیچھا کیا۔ ایس کی رجمنٹ کو دہ کمپنیوں میں تقسیم کیا اور کائیز قبیلہ کا گھر تار کے پورے علاقہ میں بیچھا کیا۔ کے ہرے بھرے اور سبز پہاڑوں کی اونچائی ہندوستان کے دوسرے پہاڑوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کا قدیم نام ان کے ہاں ربوات چل ہے ان پہاڑوں کی آیک شاخ کو کل مقدس ہے۔ اس کا قدیم نام ان کے ہاں ربوات چل ہے ان پہاڑوں کی آیک شاخ کو کل دور میں بوکہ اس مقدس ہے۔ اس کا قدیم نام ان کے ہاں ربوات چل ہے ان پہاڑوں کی آیک شاخ کو کل دور میں بوکہ اس مقدس ہے۔ اس کا قدیم نام ان کے ہاں ربوات چل ہے ان پہاڑوں کی آیک شاخ کو کل دور میں بوکہ اس مقدس ہے۔ اس کا قدیم نام ان کے ہاں ربوات چل ہے ان پہاڑوں کی آیک شاخ کو کل کا دور اس کے لئے دانوں کے لئے دانوں کے لئے انتمائی قابل احزام ہیں۔

ان پہاڑوں میں کرت سے جانور و پرندے ہیں۔ جن میں خطر تاک شیروں سے لیکر یئز کے شال ہیں۔ ان پہاڑوں کی ویرانی میں بندو شیاسی عباوت میں مشخول پائے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے تمام بھیڑوں سے دور اس جگہ خاموشی اور تنمائی کے ساتھ خورو فکر میں محو رہج ہیں۔ ان شیاسیوں کی خوراک اس جگہ پیدا ہونے والی سبزی ہے۔ آگ وہ بتمان کے ذرایہ جلاتے ہیں ناکہ سمروی میں خود کو گرم رکھ سکیں۔ وہ اپنے جم پر راکھ مل لیتے ہیں ذرایہ جلاتے ہیں ناکہ سمروی میں خود کو گرم رکھ سکیں۔ وہ اپنے جم پر راکھ مل لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جم کے مسان بھر جاتے ہیں اور انہیں پھر کیڑوں کی ضرورت شیں رہتی ہے۔ ایک ایسا مخص اس طرح سے دس یا بارہ سال رہنے کے بعد جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں اور انہیں کو کھا جاتے ہیں۔ کہ یہ سیاسی ہو جاتا ہے جو انسانوں کو دیکھ کر بھاگنا ہے۔ یہاں اکثر لوگوں کو یہ غلط منی ہے کہ یہ سیاسی آوم خور ہیں اور آگر کوئی تنما محض ان کے ہتے پڑھ جاتے تو یہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ گر

ایک سے کو جب بیں اپنے اسکالر شاگرد کے ساتھ جا رہا تھا تہ ہم نے بادہ اور روح کے مستق یا کہ اس نے مستق پر کھنگو شروع کر دی۔ اسے اس موضوع بیں اس قدر دلجی نظر آئی کہ اس نے اس مات کو ایک دو سرے جمدے وار کے سروکیا اور جھ سے کما کہ ہم ورا شاہراہ سے مست کو ایک دو سرے جمدے وار کے سروکیا اور جھ سے کما کہ ہم دونوں نے اپنے سٹ کر دور بغیر کمی وظل اندازی کے آزام سے مشکو کریں۔ ہم دونوں نے اپنے

محوروں کا رخ موڑا اور اٹی جماعت ے علیدہ ہوگئے۔ لیکن سے خیال بھی رکھا کہ ہم کمیں ان سے چھڑ نہ جاکس اجاعک عارا واسط جلتی ہوئی آگ کے ڈھرے ہوا۔ ولچب بات سے تھی کہ وہاں کی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ آگ بوری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ اس لئے وبال کی کا موجود ہونا لازی تھا۔ ہم نے اپنے چروٹ ساگاتے اور اپنے سا سول سے ہوچھا كه اس ويران جك من آك جلے كے كيا معنى ہيں۔ ان دونوں نے بيك وقت ايك سا بى جواب ویا کہ اس آگ کا تعلق "اغوری بابا" ے ب اور مارا یال پر زیادہ دیر تھمرنا . خطرناک ہے۔ اس پر جمیں بنی اعلی اور جم اس پر زیادہ دھیان دیے بغیر آھے کی جانب براہ سے اللہ میں دور چلنے کے بعد ہم وادی میں بنچ بوکہ بت زیادہ مری تھی۔ اور سے جب ہم نے نیچ کی طرف دیکھا تو ایک غیای نظر آیا جوکہ ہم سے ایک ہزار گز کے فاصلہ ر ہوگا۔ وہ بری طرح بھاگ رہا تھا اور بار اپنے چیچے دیکتا تھا کہ کوئی اس کے تعاقب میں تو نسیں آرہا ہے۔ غریب سا سوں نے جب سے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے کاننے گے۔ جب وہ نیای قریب آیا تو وہ اس کے سامنے جھک کے اور اپنے مرزمین پر رکھ ویے۔ میرا بورلی اسكاريد وكيد كراس كے قريب كيا اور جاباك اس سے پھر الفظوكرے ، مراس كے بجائے وہ رکٹا اور کوئی جواب دیا وہ جمیں ویھ کر اور زیادہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس پر ہم نے السكوب كے ذريعہ اس كو غور سے ديكھا۔ وہ مضبوط اور طاقتور فخص تھا۔ اس كے سرير ليے سفيد بال بكوے موتے تھے۔ اس كى لمي اور پھلى موكى داڑھى كى بھى مي كيفيت تھى۔ اس کی آ کھول سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کے جم پر بھبوت ملی ہوئی تھی۔ ابھی اس کو ہم نے اس قدر ویکھا تھا کہ وہ ہماری نظروں سے او جھل ہوگیا۔

کو ہم نے اس در دیکھا تھا کہ وہ ہماری سووں کے دو ہم را ہو یہ ہماری جاندی ہوکہ بہاڑ کے ہم نے اس برای جاعت کی اگل منزل سلسی شام تھی' یہ ہندووں کی خانقاہ تھی جو کہ بہاڑ کے بالکل پہچوں بچ تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ بہاں پر تمام فوتی دیتے جمع ہوں اور پھران کو باغیوں کے خلاف بھیجا جائے۔ ہم سلسی شام خیریت سے پہنچ گئے جہاں پہلے ہی سے پھھ فوتی دیتے میری موجود تھے۔ فوج میں اس وقت رسد کی کی کا عام شکایت تھی۔ خاص طور پر سے میری طرح سے نیا تھا' سب سے زیادہ پریثان تھے۔ طرح کے لوگ کہ جن کو کہنی کے کمانٹر کے سامنے لائی گئیں۔ اس نے خانقاہ کے مہنت بھوک اور قاقہ کی شکا خور ہمیں معلومات اور رسد بھم نہیں ہے اس مسئلہ میں تھاتھ کی اور اس کو دھمکی دی کہ آگر وہ ہمیں معلومات اور رسد بھم نہیں پہنچانے گا تو وہ یہ تھم دے گا کہ خانقاہ کو کہ جس میں کافی تعداد میں اناج موجود ہے۔ اس کو پہنچانے گا تو وہ یہ تھم دے گا کہ خانقاء کو کہ جس میں کافی تعداد میں اناج موجود ہے۔ اس نے جایا کہ لوٹ لیں۔ اس دھمکی نے اس پوڑھے سنت کے ہوش شکانے لگا دیے۔ اس نے جایا کہ لوٹ لیں۔ اس دھمکی نے اس پوڑھے سنت کے ہوش شکانے لگا دیے۔ اس نے جایا کہ لوٹ لیں۔ اس دھمکی نے اس پوڑھے سنت کے ہوش شکانے لگا دیے۔ اس نے جایا کہ لوٹ لیں۔ اس دھمکی نے اس پوڑھے سنت کے ہوش شکانے لگا دیے۔ اس نے جایا کہ لوٹ لیں۔ اس دھمکی نے اس پوڑھے منت کے ہوش شکانے لگا دیے۔ اس نے جایا کہ

اس علاقہ میں گیوں اور چاول بالکل نہیں ہیں۔ اس کے اسٹور میں باجرہ ہے جس کو وہ ابھی پواٹا ہے۔ الذا فورا کچی کہ جس کے بات دو تیل چلا رہے تھے حرکت میں آگی اور اس قدر باجرہ چیں دیا گیا کہ جو پوری فوج کی ایک دن کی خوراک کے لئے کائی تھا۔ یہ اس نے ہر مخص کو آدھ بیر کے حباب ہے دیا اور اس کے ساتھ ہی تھی اور شیرا بھی تقیم کیا۔ اس کے بدلے میں اس نے کسی حتم کیا۔ اس کے بدلے میں اس نے کسی حتم کیا دائی نہیں ہو۔ یہ اٹاج اس کی خورات میں تقیم کیا۔ اس کے بدلے میں اس نے کسی تاباج اس کی کرات میں تقیم کیا۔ والی تھا الذا وہ انہیں یہ اس نیت ہے دیر رہا ہے۔ اس طرح اس کھانے سے علوی شرورت پوری ہوگی۔ لیکن ہم میں ہے جو اس کھانے کے علوی نہ تھے وہ پوری علوی شرورت پوری ہوگئے۔ میرا تعلق بھی انہیں لوگوں میں سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملاق سے سے سے اپنی خاری کی طالت میں میں ایک مسلمان سے جو بان کھانے کو کما تو اس کا علاج بھی ہوگیا۔ بھے حسم سے خواب ہوگیا۔ لیکن جب بھی انہیں اوگوں میں سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس اپنی خان کیشٹر افر تھا اور جس کا تام سکندر خان تھا اس کے حسم میں سے بھی چاول جھے وے خان کیشٹر افر تھا اور جس کا تام سکندر خان تھا اس سے حالہ یہ جستہ کا حقدار تھا۔ اس کے جب اے میری بیاری کا بید چلا تو اس نے اپنے حسم میں سے بھی چاول جھے وے لئے جب اے میری بیاری کا پید چلا تو اس نے اپنے حسم میں سے بھی چاول جھے وے دیے جس سے بھی اور میرے ملازم کو تکلیف سے نجات مل گئے۔ میں اس کی اس مدر سے وی جس سے کھی چاول جھے وے اس کا بید بیا تیا شرکی انہا شرکی انہا شرکی انہا شرکی انہا شرکی انہا شرکی انہیں کی اس مدر سے جس سے کھی اور میرے ملازم کو تکلیف سے نجات مل گئی۔ میں اس کی اس مدر سے وی اس کی اس مدر سے جس سے کہی جادل ہو تکیا ہو تکا ہو تکا ہو تکا ہو تکا ہو تکیا ہو تکا ہو تکا

ملی شام ہندووں کے ہاں آیک مقدم جگہ ہے کیونکہ یماں پر کرشن کا آیک چھوٹا بت ہے۔ اس کے ماشنے ہی معدنیات کا چشہ ہے۔ یہ ود حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس میں کافی گندھک ہے کہ جس کو یو دور تک آتی ہے۔ چشہ کے پانی کو اردگرد دیواریں بٹا کر محفوظ کردیا گیا ہے۔ اس میں نیچ جانے کے لئے سیڑھیاں ہیں۔ چشہ کا پانی ابل ہوا ہے' اس کی گری کو مقیدت مند کرامت قرار دیتے ہیں۔ اس لئے آگر کوئی اس پانی سے خسل کرے یا جس ماف کرے تو عقیدہ ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی۔

یماں پر امارا قیام چار دن رہا۔ اس کے بعد ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بث کر کئی معتوں میں بٹ کر کئی معتوں میں چلے گئے۔ چھ بفتوں تک پہاڑوں میں میرو ساحت کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچ کہ اب اس علاقے میں کوئی ڈاکو اور الیرا باقی نمیں رہا ہے۔ چھے دن صبح کے وقت ، جب ہم تلی شام سے چلے اور تھوڑی دور بعد آموں کے درختوں کے جمنڈ کے قریب پہنچ تو ممال ہمیں سخت قتم کی بداد آئی۔ جب ہم اور قریب گئے تو دیکھا کہ چار ڈاکوؤں کی لاشیں درخت پر لائل ہوئی ہوئی ہیں۔ ان کے جم پر تشدد کے نشانات تھے اور سارا منظر دیکھنے میں درخت پر لائل ہمیں۔ ان کے جم پر تشدد کے نشانات تھے اور سارا منظر دیکھنے میں

انتمائی دل ہلا دیے والا تھا۔ اس بربرے کا مظاہرہ کیکواڑ فوج کے ایک دستہ نے کیا تھا۔ جو جمارے ساتھ تعاون کررہا تھا اور یمال ہم سے تین دن پہلے آیا تھا۔ اس طرح بہا اول میں تین مینے تک کھوٹے پھرنے کے بعد آخرکار ہمیں جایا گیا کہ باغیوں پر قابو پا لیا گیا ہے یا تو انسیں کرفار کرلیا گیا ہے یا ختم کرویا گیا ہے کا لذا ہمیں تھم ہوا کہ ہم دھاری کی طرف جاکیں اور وہاں بارش کے موسم ختم ہونے تک قیام گریں۔

میرا اسكالر شاگرد جو بوا محنتی اور پڑھنے كا شوقین نوجوان تھا وہ سفر ہو يا قيام بھی اپنا سبق نميں چھوڑ تا تھا۔ مون سون سوس كے شم ہوتے ہوتے وہ ہندوستانی زبان كا ما ہر ہو چكا تھا۔ اس كے بعد اس نے ورخواست دى كہ اے بمينی میں امتحان كی اجازت دى جائے۔ میں اس كے ساتھ گوگو تك گيا اور يمال ہم 17 سمبر 1812ء كو دوستوں كی طرح سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اس نے بطور انعام مجھے نقد روہب دے ميری سخواہ كے علاوہ سے ميں نے اسے استحان میں كاميابی كی نیک تمناؤں كے ساتھ رخصت كيا۔ بعد میں جھے خبر طی كہ اس نے استحان میں شاندار كاميابی عاصل كيا ہے اور جلد ہى اے رجست ميں كوارٹر ماس كا عدد ملے والا ہے۔

المركب المركب المحلوثات المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المركب ا

کے درمیان ایک راستہ ہے۔ پی اپنے رہنما کے بیٹھے بیٹھے جارہا تھا کہ تھو وی دیر چلنے کے بعد بدشتی سے سخم ہاؤس کے ایک چڑاس نے اس آدی کو پکڑ لیا کہ جو میرا سامان اشائے بعد بدشتی سے سخم ہاؤس کے ایک چڑاس نے اس آدی کو پکڑ لیا کہ جو میرا سامان اشائے کرنے تھا اور اس بھرم بی راست بھر قید بین رکھے گا۔ کرنے لگا کہ بھیں سخم ہاؤس لے کر جائے گا اور اس جرم بی راست بھر قید بین رکھے گا۔ وہ مرے دن جم پر جمانہ عائد ہوگا اور ہمارا سامان مبلط کرلیا جائے گا۔ بین بی من کر ڈر گیا وہ راس کی دھکیوں کو حقیقت کیجھے لگا۔ لیکن ملاح جو شاید ان سب باتوں کا تجربہ رکھتا تھا، اور اس سے کما کہ یہ کوئی تا جر شمیں ہے اور شہر اس کے باس تجارت کا کوئی سامان ہے، اور بھریہ اس کے لئے تیار ہے کہ اس کو بھلور رشتہ کچھ دیدے۔

یہ کتے ہوئے اس نے میرے چکی لی کہ میں اس کی تھیجت پر عمل کروں۔ اس پر میں اس کی تھیجت پر عمل کروں۔ اس پر میں اے اس مخص کو وہ رقم دی کہ جس کا جھے ہے کما گیا تھا، اس پر وہ کچھ کے بغیر ظاموثی سے پیا گیا۔ میں نے رات کو ایک معجد میں قیام کیا کیونکہ اتنی رات مجے میرے لئے کوئی ماکش طاش کرنا مشکل تھا۔

25 زالحجہ 1236ھ جو کہ عیمائی سنے حماب سے 23 ستمبر 1821ء ہوگی، جب میں گمری غیر سے موڈن کی اذان پر آرام سے اٹھا تو میں نے اپنے طلام کو آواز دیتے ہوئے کما "
اسائیل ذراحتہ کو گرم کر دو تاکہ میں نماز سے پہلے اس کے دو ایک کش نگا لوں۔ " کین گے اس وقت خت جرانی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ وہاں اسائیل کا کوئی وجود نمیں تھا۔

میں نے کما کوئی بات نہیں۔ " دنیا کے طالات بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک میں نے ایک رات میں واصل کیا تھا، خدا مطلع ہے! انہان رات میں ماصل کیا تھا، خدا مطلع ہے! انہان کی نقدر میں لکھا ہے وہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ " یہ سوچھ ہوئے میں نے اپنے بہتر کو شؤلا کہ جس میں، میں نے ایک چھوٹا ما بکہ اور دو سری چیزیں باندھ دیں تھیں۔ یہ دیکھ کر گھے خوشی ہوئی کہ بیہ سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں۔ وہ اڑکا صرف اپنے سامان اور تین دو پیسے گئے خوشی ہوئی کہ بیہ سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں۔ وہ اڑکا صرف اپنے سامان اور تین دو پیسے کے دیئے تھے۔

جب دن کا اجالا ہوا تو جی مامان کے ماتھ مجد کے باہر کھڑا ہوکر کی مزدور کا انتظار کرنے لگا کہ جو میرا مامان کرائے کے مکان تک لے جائے کہ جس کا انتظام مجد کے موذن نے کیا تھا۔ جس نے کھڑے کھڑے دیکھا کہ مسلمان جاہے امیر ہوں یا غریب وہ یالکیوں'

ہل گاڑیوں یا پیل آیک ہی ست میں جارہ ہیں۔ اور ان کے چروں سے افسوس و صدمہ کا اظہار ہورہا ہے۔ میرے معلوم کرنے پر ہتایا کہ شہر کا نواب فصیرالدین خان کا کل رات انقال ہوگیا ہے اور یہ سب اس کی جمینرو سخین میں جارہ ہیں۔ جمجے یہ بھی معلوم ہوا کہ نواب کے دو لڑکوں میں سے آیک کا 18 ممینہ پہلے انقال ہوگیا تھا نے لڑکا اپنے کردار اور خویوں کی وجہ سے سب لوگوں میں مقبول تھا اس کا دو سرا لڑکا اس کے بالکل پر کس ہے اور بری صحبت و عادتوں کی وجہ سے برنام ہے۔ لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ اگریزی کو سے اسے اپنے باپ کا جائشیں شلیم کرے گی جس کے بعد اسے ڈیڑھ لاکھ روپ سالانہ کی پشن اور وہ دو سری تمام مراعات ملیں گی جو اس کے خاندان کو دی گئی ہیں۔

سورت شریس کہ جے باب ا کمد بھی کما جاتا ہے وہاں میں چار دن محمرا اور اس عوصہ میں اس شرکو دیکھا کہ جمال جج پر جانے سے پہلے حاتی لوگ قیام کرتے ہیں۔ یک وہ جگہ ہے کہ جمال سب سے پہلے اگریز ہندوستان میں آئے۔ اگریزوں میں سب سے پہلے کہ وہ آئے والا کیپٹن ہاکش تھا جو 1608ء میں یماں آیا۔ اس کا مقصد تھا کہ اپنی قوم کے آجروں کے لئے والا کیپٹن ہاکش تھا جو 1608ء میں یماں آیا۔ اس کا مقصد تھا کہ اپنی قوم کے آجروں کے لئے تجارتی مراعات حاصل کرے۔ اس نے اپنے پھی ساتھوں کو سورت میں چھوڑا اور خود جمال گیر سے ملئے کے لئے دربار روانہ ہوگیا تاکہ اس سے مراعات کا فرمان حاصل کرسے۔ اس نے خود کو انگلتان کے بادشاہ کا سفیر کما جس کی وجہ سے دربار میں اس کی اور دربار ایول کو رشوت دے کر آپنی مرضی کا فرمان حاصل کرلی۔ دربار میں اس کو جیتی خلعت دیا گیا اور رشوت می میں ایک عیسائی کنیز بھی اسے دی گئی جوکہ حادثاتی طور پر قیدی کی حیثیت سے ساتھ می میں ایک عیسائی کنیز بھی اسے دی گئی جوکہ حادثاتی طور پر قیدی کی حیثیت سے بادشاہ کے حرم میں آجی محقی۔

مورت کا شر دریائے تا پی کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے اردگرد فصیل کی فکل کمان کی طرح ہے۔ شرکا رقبہ تقریباً چھ میل کا ہوگا۔ فصیل پر تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر برج بنے ہوئے ہیں۔ اس کی بلندی کمیں سے تیرہ ادر کمیں سے اٹھارہ فٹ ہے۔ یہ شروع علی منبوط فصیل نہیں ہے اور جب سے تقیر ہوئی ہے اس کی مرمت بھی نہیں ہوئی۔ اس کے اس وقت اس کی حالت انتمائی شراب ہے۔ اس میں بارہ دروازے ہیں۔ اس کے بعد ایک اندرونی فصیل ہے گر اس کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے اور یہ اس کے بعد ایک اندرونی فصیل ہے گر اس کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے اور یہ اس کم علی کر جی ہے۔

1512ء میں شرک کوئی فعیل شیں تھی۔ ای زمانہ میں اے پر کالیوں نے لوٹا تھا۔

اس لوٹ مار کے بعد سے یہ چھوٹا سا قصبہ کئی مرتبہ لٹیرے عیسائیوں اور جنیرہ جزیرہ کے افراق وحثیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ اس لئے گجرات کے بادشاہ بمادر شاہ کے تھم پر احمد آباد کے حکام نے اس شہر کے گرد یہ فصیل اور قلعہ لٹیر کرایا۔ جو 1530ء میں جاکر مکمل ہوا۔ اس تھیرکا انجارت روی خال تھا جو کہ ایک ترکی غلام تھا۔

ایا معلوم ہو آ ہے کہ شر زوال پذیر ہے۔ اس کی آبادی اس وقت صرف ایک لاکھ کی گئیں بڑار ہے۔ یہ اس کی آبادی کا صرف چھٹا حصہ ہے کہ بو آج سے ساٹھ سال پہلے تھے۔ یہاں کی حکومت مکمل طور پر اگریزوں کے باتحت ہے۔ یہاں پر چوہیں کے قریب اگریز صدر عدالت موجود ہے۔ یبادہ فوج کی دو ر بھٹیں اور ایک جماعت گولہ اندانوں کی یہاں موجود رہتی ہے۔ فوج کی موجودگی شاید ہسایوں کو ڈرائے کے لئے ہو۔ یہن حکومت کے افراجات اس وجہ سے بہت برسے ہوئے ہیں۔

میں نے پارسیوں کے قبرستان کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ اس لئے میں چاہتا کہ اس شہر میں جمال ان کے قبرستان تے ان کا مطابعہ خود کرد۔ اس لئے ایک میچ جبکہ میں جانے کی تیاری کردہا تھا، میرے موذن دوست نے جھے تنبیہہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ایسا ہرگز نمیں کردں۔ کیونکہ ان کے قبرستان میں ان کا ندہی پجاری بیشہ گرانی کے لئے رہتا ہوا وار آگر کوئی اجنبی محض دہاں جاکر دیکھنے کی کوشش کرے تو وہ جھتے ہیں کہ اس سے ان کی جگہ تاپاک ہوجائے گی۔ اس لئے یا تو وہ اس سخت سزا دیتے ہیں یا بار ڈالتے ہیں۔ میرے دوست کی تنبیہہ نے میری خواہش کو کم کرنے کے بجائے اور برھا ویا اور میں نے کہا کہ "میاے جو پکھ بھی ہو، اب تو میں نے اے دیکھنے کا فیصلہ کرایا ہے۔"

جب اس نے دیکھا کہ میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا رات ہونے تک انظار کرو'کو تک وہ میرے ساتھ جائے گا اور اس مہم میں میری بدد کرے گا۔ چنانچہ ہم ووپر کے بعد روانہ ہوئے اور شرکے مشرقی وروازے سے ایک میل کے قاصلہ پر ہمیں کئی مینار نظر آئے کہ جن پر کافی تعداد میں ایسے برصورت گدھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کے سرمنجے تھے اور کوئی پر نہیں تھے۔ ہم ایک درخت کے بنچ رک گئے اور اند ہوئی اور نہ کوئی مسافر یا چاری دیکھ سکے اور نہ کوئی مسافر یا چروابا۔ جب اندھرا ہوا تو میں نے اپنے دوست کو درخت کے سایہ میں چھوڑا اور مسافر یا چروابا۔ جب اندھرا ہوا تو میں نے اپنے دوست کو درخت کے سایہ میں چھوڑا اور خود مینار کی جانب روانہ ہوا۔ میرے دوست نے کہا کہ میں پوری طرح سے مخاط رہوں۔ آگر اس نے کئی شخص کو میری جانب جاتے دیکھا تو وہ زور سے کھکارے گا' جے من کر میں اگر اس نے کئی شخص کو میری جانب جاتے دیکھا تو وہ زور سے کھکارے گا' جے من کر میں اگر اس نے کئی شخص کو میری جانب جاتے دیکھا تو وہ زور سے کھکارے گا' جے من کر میں اگر اس نے کئی شخص کو میری جانب جاتے دیکھا تو وہ زور سے کھکارے گا' جے من کر میں اگر اس نے کئی خص کو میری جانب جاتے دیکھا تو وہ زور سے کھکارے گا' جے من کر میں اگر اس نے کئی خص کو میری جانب جاتے دیکھا تو وہ زور سے کھکارے گا' جے من کر میں اگر اس نے کئی خوص کو میری جانب جاتے دیکھا تو وہ زور سے کھکارے گا' جے من کر میں

فورا بھاگ کر اس درخت کی طرف آجاؤں گا۔ میں این دوست کا شکریہ اوا کرے روانہ ہوا اور ائی منل بر ایک منك كے اندر اندر بنج كيا۔ شي بند وروازے كے سارے ديوار ير يرها'اور يمان سے من في ايك دراؤنا معروفحال السالي دهائے كي يور اور كھ كرے كرے ہوئے ہوئے كفن كے كروں عى اوح اوح وال تحق وال اس قدر انیانی جم کی بریو تھی کہ من یائج منت ے زیادہ دیر سی رک سکا۔ اندا می نے جلدی جلدی اترنا شروع کیا۔ ہوا یہ کہ ' برقتی ے اترتے ہوئے دوار یرے میرا اتھ مجسل کیا اور میرا پرجو دروازہ پر رکھا تھا' وہ الجھ کیا' اس کی وجے سے ٹی ایتا توانان برقرار نمیں رکھ سكا اور زور سے زين ير كرا- كرنے كى آواز اور وروازے كى كركوايث سے يارى چوكيدار جو ايك قريى جمل مين تحا، وه فصه من الايان ويتا اور يرا بطا كتا يام آيا- وه زور زورے مج رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کو آئے کو قلہ جوراے مار ڈالنے والے ہیں۔ بہ شور اور میرے دوست کی کھنکار نے مجھے چوکنا کرویا اور میں بھاگ کر درخت کے یاس پہنچ گیا۔ یماں سے ہم نے دیکھا کہ غریب یوكيدار ایك بوڑھا كرور اور تقریباً اندھا ب كولك الماري طرف آنے كے بجائے وہ دوسرى طرف چلا كيا۔ جب وہ جاربا تھا تو اسے وعدے سے راستد مولاً جاياً تھا۔ وہ مسلس بويوا رہا تھا اور زور دور سے بول رہا تھا کا اس كى زبان اس کی کو بورا کرے دے کہ جو اس کے یاس نیس ہے۔ اس کی مد کے لئے کوئی نیس آیا اور ہم خاموثی ے وہاں سے عل دیے۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی خراشوں کو عرق گلاب سے دحوكر صاف كيا-

26 متبری مج کو میں سورت سے بھڑوج کے لئے روانہ ہوا۔ میں نے تین قلیل کو ساتھ لیا کہ جو میرا سامان نے کر میرے ساتھ چلے۔ انہیں میں ہر گاؤں چنچنے کے بعد بدل لیا کرنا تھا۔ میں نے ان کی مزدوری حساب سے زیادہ ہی دی۔ جب میں انہیں ناڑی کی بی شراب پلانا کہ جس کے دو سے حد شوقین تھے۔ تو اس کے بعد سے دہ میرے مرید ہو جاتے تھے۔ تین میں سے دو میرا سامان انھاتے 'اور تیبرا میرے لئے حقہ تیار کرنا اور جب میں ترام کرنا تو میرے جم کی ماش کرنا۔ راستہ میں یہ چھتری اٹھائے چانا باکہ میں سورج کی ترام کرنا تو میرے آئی 'اس علاقہ کے لوگوں کی کزوری بھی ہے' اور یہ ان کے لئے زیر قاتی بھی۔ اس کی دیا تھی میں ہر گاؤں میں موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں یہ بھی یہ موجود ہیں۔ یمان تک کہ شامراہوں کے سے بھی یہ موجود ہیں۔ ایک یا دو ایک یا دو ایک بی دو ایک جیزا ہوا میں امرا رہا ہو تا ہے۔ اس کی دوخت کے سے بھی یہ بھی یہ تھی ہی 'اور ان کے اور ایک کے دور ایک بھی دور ایس کے دور ایک کے دور ایک

پاری ہو تا ہے جوکہ اپنی میٹی زیان ہے آپ کو ورفلا تا ہے کہ اس کا ایک گلاس پی لیا جائے۔ یہ شیطانی مشروب ان غریب اور ان پڑھ لوگوں میں بزارہا برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ میں 30 حمبری شام کو بحروج بہنچ گیا۔ سورت ہے یہ تمیں ممثل کے فاصلہ پر ہے۔ میاں آتے ہوئے میں نے راستہ میں ایک جگہ قیام کیا جو چوکیئے نام ہے مشہور ہے۔ بحروج آلرچہ زر خز طلقہ میں واقع ہے گر شہر انتمائی لوٹا پھوٹا اور بدصورت ہے۔ یہ دریائے زیدا کے کتارے واقع ہے۔ یہ دریا 25 کیل کے فاصلہ پر کمے میں جاکر سمندر میں گرتا ہے۔ کیاں کے مکانات بھی سورت کی طرح کے ہیں' لیکن اس کی گلیاں بہت تک اور گندی میاں کے مکانات بھی سورت کی طرح کے ہیں' لیکن اس کی گلیاں بہت تک اور گندی جیاں جیساکہ مجھے بتایا گیا' اس کی آبادی تمیں بزار کے قریب ہوگی۔ اب یہ انگریزوں کے بین اس کے جانبوں نے 1803ء میں دولت راؤ شرحیا ہے لیا تھا۔ آگرچہ میں ایک دن اور دو راتوں کے قیام کے بعد اس شہر کے بارے میں بہت کچھ تو نہیں بتا سکتا' لیکن جو بھی ایک دن میں ہیں کہ جن کی تعریف کی جائے۔ میری خواہش تھی کہ آگر ممکن ہو تو میں دریائی راستہ سے وہم پوری تک جاؤں' گر ججھے بتایا گیا کہ دریا میں گئی ایک مقام آتے ہیں کہ راستہ سے وہم پوری تک جاؤں' گر ججھے بتایا گیا کہ دریا میں گئی ایک مقام آتے ہیں کہ جماں کشی نہیں جا سے مقام آتے ہیں کہ جماں کشی نہیں جا سے بی اس لئے یہ سزے کے تامیا گیا کہ دریا میں گئی ایک مقام آتے ہیں کہ جماں کشی نہیں جا سے اس لئے یہ سزے کے تامیا گیا کہ دریا میں گئی ایک مقام آتے ہیں کہ جماں کشی نہیں جا سے اس لئے یہ سزے کے کہ مناسب نہیں ہے۔

اس سے پہلے کہ میں بخردی کو چھوڑوں میں مناسب سجمتا ہوں کہ ایک بجب چیز کا کرکوں کہ جے لوگ مقامی پیر سید اساعیل شاہ بوکہ عوام میں پیر چھڑ کے نام سے مقبول ہے اس سے ابلور مجرہ منسوب ہے۔ ہیں اس پیر کی درگاہ کو دیکھنے گیا جو کہ شر سے باہر یک اوٹیج میلے پر ہے۔ کما جاتا ہے کہ بیر مقبوہ تین سو سال پرانا ہے۔ یہ ایک معمولی سابع ہوا مقبرہ ہے جس کے اردگرد دیواریں ہیں۔ اس پر کھیٹی کے درخت کا سابیہ ہے۔ اس کے عوام مقبرہ ہے جس کے اردگرد دیواریں ہیں۔ اس پر کھیٹی کے درخت کا سابیہ ہے۔ اس کے حوض بجٹ اس کے درمیان میں چھوٹے سے ٹیلہ پر ایک اور قبر ہے۔ یہ عوض بجٹ محموث ہے ٹیلہ پر ایک اور قبر ہے۔ یہ عوض بجٹ محموث ہے ٹیلہ پر ایک اور قبر ہے۔ یہ عوض بجٹ محموث ہے ٹیلہ پر ایک اور قبر ہے۔ اس کے حوض بجٹ محموث ہے ٹیلہ پر ایک اپنی مو اس کے بوجود یہاں آتے ہیں۔ اور یہاں سے حکلے بحر کر پائی پینے کے لئے لے جاتے ہیں۔ اس کے مطابق مصا ہے۔ جب میں دہاں گیا ہوں تو اس دفت تقریباً پچاس لوگ موجود تھے۔ ہم کے مطابق مصا ہے۔ جب میں دہاں گیا ہوں تو اس دفت تقریباً پچاس لوگ موجود تھے۔ ہم کے مطابق مصا ہے۔ کہ جس کی عقدار میں ذرا بھی کی شیس آئی۔ اس جگہ کا چوکیدار سے ذوباں بائی پیا۔ گر اس کی مقدار میں ذرا بھی کی شیس آئی۔ اس جگہ کا چوکیدار ایک بورٹ اس دفت یہا کہ جب دہ لوگا اس خانے کی خاطر اس نے اپنے تیں ایک بورٹ اس دفت یہاں آیک مرمیٹ سردار آیا اور مجرہ کا امتحان لینے کی خاطر اس نے اپنے تیں ایک مرمیٹ سردار آیا اور مجرہ کا امتحان لینے کی خاطر اس نے اپنے تیں اس دفت یہاں ایک مرمیٹ سردار آیا اور مجرہ کا امتحان لینے کی خاطر اس نے اپنے تیں

باتھیوں کو اس حوش میں سے بیٹی بات شہری کید تھی جب اس نے دیکھا کہ بائی کی مقدار اسٹی ہے تو مجرود مقبو کی دیاری سید میں روز سالیا اور مجم ہوا کہ مقبو اور اس کے اردگرد دیواروں کی اس کے خرور پر مرمت کرائی جائے۔

جو کچھ میں نے سا اور دیکھا اس کی غیادی میں کد سکتا ہوں کہ یہ مقدس پائی کی چشر کے ذریعہ یمال آنا ہے لیکن اس کا میں کھٹی عواب قیس دے سکتا کہ آخر اس کی مقدار ایک جیسی کیوں رہتی ہے اور اس میں کی ویٹی کیوں تھی ہوتی ہے۔

مروق ے آرام ے سور کر آ ہوا دو دان شن شن سف پہنا جال مجھ محرم کی وجہ سے مات دن تک تحمرہ بر کیا۔ بی جے ای شریس وائل ہوا القال ے میری ما قات نواب میر امیرالدین خال اور ان کے عملہ سے ہوگئے۔ چے تک شی ان سے پہلے مل چکا تھا۔ اس لئے انہوں نے مجھے پھان لیا اور خواہش ظاہر کی کہ ش ان کے بال رمول- لیکن میں جاہت تھا کہ میں اپنی رہائش کا خود تی بندویت کرون اور بخیر کی وعل اندازی کے آزادی = رہوں' اس لئے میں نے نواب صاحب سے مخدرت کرا۔ میں نے ان سے کما کہ میں اور میرا بورا گرانہ ان کا شر گزار ہے کہ ان کے مرحوم والد نے اس وقت ماری مدد کی تھی کہ جب ہم بریثانی کے عالم میں تھے ہم اس قابل تو نہ ہو سکے کہ ان کی مرانی کا بدا دیے اکین ہم سب ان کے بیشہ احمان مند رہی گے اور خدا تعالی سے وعا کرتے رہیر ع كه وه انهيں بيشه خوش و خرم اور خوش حال ركھ۔ ليكن اس آدى ميں جو نيكي اور خاطر مدارات کا جذبہ تھا، وہ میری باتوں سے ختم نہیں ہوا۔ وہ اینے گھوڑے سے اترا او مرا باتھ پار کر زبروسی مجھے اینے گھر لے گیا اور مجھے علیدہ سے ایک کرہ ویا کہ جمال ش آرام ے رہوں۔ یمال میں نے ایک ہفتہ گزرا، جس میں میں شریحی محوا اور اس عا مرتبت فخف کی محبت ے فائدہ بھی اٹھایا۔ اس کے بعد میں نے اس سے درخواست ک مجھے میرے شرجانے کی اجازت وی جائے۔ اس نے اجازت ویتے ہوئے مجھے فیتی لہار اور نقر روید دیے۔ یہ شریف نواب 1837ء میں اس وٹیائے قانی سے کوچ کرکے راہ عدم ک رواند ہوا۔ اس نے اپنے ود بھائیوں میں سے ایک کو بطور اپنے جاتھین کے چھوڑا۔ اگرج دہ مرحوم ہو چکا ہے' مگراس کی اچھی یادیں آپ تک میرے دل میں موجود ہیں۔

ک تیاری کردبا تھا۔ جمال اس کی شادی سندھیا کی انکی سے ہونے والی تھی۔ بیس نے اس موقع ے فائدہ اٹھانے کا موج الکہ گری روزمو کی زندگ سے چھٹکارا یا اول- ٹی نے ایک محورًا خریدا اور اس جماعت کے ساتھ اس امید میں بولیا کہ شاید اس طرح سے مجھے ملازمت مل جائے۔ کھے چلے کے بعد رائے میں ہمیں احمریز پویشکل افسر مشررابن س طا جوکہ شمرادے کے ساتھ شادی میں شرکت کرنے جارہا تھا۔ راجہ نے اس کا احتقبال بوے احرام كے ماتھ كيا۔ اس نے راجہ اور اس كے وزير را كھو ناتھ راؤ بايو كو كچھ خطوط فارى زیان میں کھے ہوئے دیے۔ وہ راجہ کے پاس کھ دیر تھر کر، تھوڑی دور نسب اپنے خیمہ من چلا گیا۔ راجہ کے عملہ میں کوئی ایما نہیں تھا کہ جو فاری زبان سے واقف ہو' الذاب خطوط ان کے لئے مربت راز رہے۔ وزیر نے فورا معلوات کرائیں کہ کیا کیے بیں کوئی ایا مخص ہے کہ جو فاری سے واقف ہو۔ اس پر وربار میں میرا تعارف فاری کے استاد کی حیثیت سے کرایا گیا۔ وریار پیچ کر میں شنزادے اور درباریوں کو آواب بجا لایا۔ اس پر مجھے بیٹے کو کما گیا اور کاغذات میرے حوالے کئے گئے۔ اگد میں انہیں زورے براحول- یہ کام می نے انتائی قابیت اور اطمیتان سے کیا۔ درباری اس بات پر بوے چران ہوئے کہ میں نے اس کے ساتھ ان کا ترجمہ مراہنی زبان میں بھی کردیا۔ وزر ، جوکہ چالاک ، ہوشیار ، عظند آدی معلوم ہو ا تھا وہ میرے کام کی اس بجا آوری سے برا خوش ہوا۔ جب میں وہاں ے چلا آیا تو اس نے فورا این کارک کو میرے پاس بھیجا اور پچاس روپی ماموار پر مجھے ملازمت کی چیکش کی- شام کا کھانا و ناشتہ اور کھوڑے کا الاؤنس اس کے علاوہ- چونک میں آیا ای مقصد کے لئے تھا' اس لئے میں نے اس میفکش کو فورا قبول کرلیا۔

وزیر کی ملازمت میں میرے فرائض کچھ زیادہ نہ تھے۔ بچھے دن میں دو مرتبہ دربار جانا ہوتا تھا' یا تو راجہ یا وزیر' یا دونوں کو آداب کرنے کے لئے۔ میں مہینے میں ان کے لئے دو یا تین خطوط لکھا کرتا تھا۔ بھی جمعی دوپہر کو بچھے اس کے ساتھ شطرنج کھیلی ہوتی تھی' جس میں ججھے ہارتا ہوتا تھا' لیکن بیہ ضرور کموں گا کہ وزیر کو جھے سے اچھا کھیلتا آتا تھا۔ آگر دہ انساف سے کام لیتا تو تیرے یا چوتھے کھیل میں' میں ضرور جیت جایا کرتا۔ لیکن افسوس کہ دہ اس کھیل میں بی کوئن کو مار لیتا تو یا تو وہ دوبارہ سے کوئن واپس مانگ لیتا' یا چال بدلنے پر اصرار کرتا۔ چوتکہ میرا عمدہ اتنا بردا نہیں تھا کہ میں انکار کرتا اس کے ہربار میں اس کی بات مان لیتا تھا جس کے متیجہ میں آخر کار میری ہار میں انکار کرتا اس کے ہربار میں اس کی بات مان لیتا تھا جس کے متیجہ میں آخر کار میری ہار ہوتی تھی۔ اس بوتی تھی۔ اس بو جاتا تھا۔ اس کے ہوتی تھی۔ اس بوتی تھی۔ اس بوتی

علاوہ وہ بڑی ہوشیاری سے ہراس موقع پر کھے کاٹ ریٹا تھا کہ جب ٹی شزادے کی نگاہوں ٹیں آیا اور اس کی توجہ مجھ پر ہوتی۔ اس کے اس روید کی وجہ سے ٹی اس سے خوش نہیں تھا۔

جب شادی بوری شان و شوکت کے ساتھ ختم ہوگئ تو ہم سب کو سندھیا کے محل میں دعوت دی گئی۔ یہاں پر انتہائی لذیذ کھانوں اور بھڑن رقص و موسیقی سے ہماری فاطر تواضع کی گئی۔ اس کے بعد تیتی خلص نامیں ہم سب کو ہمارے رتبہ کے انتہار سے دی گئیں۔ اس کے بعد عطر اور عرق گلاب کے ساتھ سونے کے ورقوں میں لیٹے ہوئے پان ویتے گئے۔ اس کے بعد سوائے والما کے سب رخصت اس کا مطلب تھا کہ اب رخصت ہوا جائے۔ اس کے بعد سوائے والما کے سب رخصت ہوا جائے۔ اس کے بعد سوائے والما کے سب رخصت ہوگئے اس کے بعد موائے دلما کے سب رخصت ہوگئے اس کے بعد محل ہیں اے شب عردی کے لئے کمرہ دیا گیا کہ جمال وہ چاا گیا۔

اس کے ایک ہفتہ بعد والیس کے سفر کی تیاریاں شروع ہو کمی اور دو ممینہ کے قیام کے بعد ہم سندھیا کے ہاں رخصت ہوئے۔ اب ہمارا چھوٹا سا کیپ سائز بی برا ہوگیا تھا' اس بی اب ایک ہاتھی' سازوسلمان سے مرصع گھوڑے تھے۔ چست دار گاڑیاں تھیں کہ جن بی زیورات اور روپ بید تھا۔ حرم کے لئے شاندار خیمہ تھا۔ اس کے علاوہ مرود عورت ملازم۔ ایک حفاظتی دستہ جو ایک تجربہ کار مربر سردار کی سررای بی تھا۔ اس سازوسلمان اور لوگوں کے ہمراہ ہم سمزہ دن بی حفاظت کے ساتھ اپنی منول مقصود کو پہنچ گئے۔

مرہوں کے ساتھ رہنے کے دوران ایک واقعہ اور ایبا ہوا کہ جن کی وجہ سے جمری طبیعت بے انتما طالات سے متخفر ہوگئی۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی ہم واپس پینچ وزیر کے آدمیوں نے ہم سب سے وہ نافس واپس لے ایس جو کہ ہمیں وعوت کے موقع پر دی گئی تھی اور انہیں سرکاری فزانے ہیں جو کرا ویا گیا۔ دیکھا جائے تو یہ عمل انتمائی گرا ہوا اور کمینہ پن کا تھا اور ان کے لئے مناسب نہیں تھا کہ جو خود کو سرکار اور ریاست کتے ہیں۔ بعد می ان انہائی گرا ہوا اور کمینہ پن ان انہائی گرا ہوا اور کمینہ پن ان انہائی گرا ہوا اور کمینہ پن کا تھا اور ان کے لئے مناسب نہیں تھا کہ جو خود کو سرکار اور ریاست کتے ہیں۔ بعد می ان انہائی گرا ہوا ہوں کے دوسرے سے کپڑے ان کے بدلے فرید لئے گئے جنسیں لوگوں میں تقنیم کیا گیا۔ اس تقسیم کے وقت بھی مجھے بھلا ویا گیا۔ جب ہم حیلہ پنتی اور وہاں قیام کیا تو ایک دن کارک ایک بھٹل لئے ہوئے میرے پاس آیا اور بھٹل کیا ہوں کہ ایس ہو ہمیں دی گئی تھی بہت ہی کم تر تھا۔ اس میں وہ ہار بھی اس سی تھا کہ جس کی قیمت دو سو روہے تھی اور جو میری علامت کے ساتھ تھا۔ میں وہ اس میں اور جو میری علامت کے ساتھ تھا۔ میں وہ اس تھی اور جو میری علامت کے ساتھ تھا۔ میں وہ اس تھی تھی۔ میں اور جو میری علامت کے ساتھ تھا۔ میں وہ اس تھی اور جو میری علامت کے ساتھ تھا۔ میں وہ اس تھی تھی۔ میں انہیں تھی اور جو میری علامت کے ساتھ تھا۔ میں وہ اس تھی تھی۔ میں جھی ور دوبار سے میں کھی مندھیا کے دربار سے میں تھی۔ میں تھی تھی۔ میں جس وہ اس میں تھی کی دربار سے میں تھی۔

اس میں کیوں نہیں ہیں؟ اس نے اس کا کوئی صاف جواب تو نہیں دیا۔ گر اپنی گفتگو سے بیہ ضور بتا دیا کہ بیہ جو پچھ موا ہے اس ستم کا شکار سب ہی ہیں۔ اس نے بچھ سے بیہ بھی کما کہ میں اس تحف کو بقا ہر جو تی کیساتھ لے لوں۔ اس قسم کے پیغامبر جو کہ دریار سے تحف خوا نف کی شرحت میں پچھ خوا نف کے آتے ہیں وہ بیہ توقع کرتے ہیں کہ انعام پانے والا ان کی خدمت میں پچھ بیش بھی کرے۔ للذا میں نے انہیں وہ تحفہ پیش کردیا کہ جو وہ لایا تھا گر اس نے بیا لیے انکار کردیا۔ اس پر میں نے اسے اس کی توقع سے زیادہ انعام دیا باکہ وہ اپنے آتا سے میں فیاضی اور میرے آزادانہ فراج کے بارے میں بتا سے۔

مختمرا سے کہ گر پہنچ کر میں نے وزیر کی خدمت میں اپنا استعفیٰ بیش کردیا۔ جھے اس پر افخر کہ میں نے اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیا عالاتکہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی معافی وزیر نے ماگل اور میرے تنخواہ برھانے کا وعدہ کیا مگر سے ساری باتیں میرے ارادے میں حاکل نہیں ہوکس اور میں دوبارہ سے آزاد ہوگیا۔

المازمت چھوڑنے کے بعد کچھ ونوں تک بیں بیکاری کی حالت میں رہا۔ اننی ونوں ڈیوڈ اکٹرلونی تعارے شریض راجہ سے ملاقات کرنے آیا۔ آگرچہ بظاہر تو اس کا مقصد شادی کی مبار کیاد دیتا تھا، گر در حقیقت ہے ہیا کہ محاطات شے کہ جو اسے اس شر تک لائے شے۔ اس موقع پر اس مشہور ہو ڑھے جزل نے ہماری درگاہ کی زیارت کی اور ہمیں نقدی کی صورت میں تحقہ دیا۔ آگرچہ اس کا شخفہ سر جان ما گئم سے زیادہ تھا، گراس کی الماقات سے ہمیں وہ خوشی ضمیں ہوئی کہ جو سر جان ما گئم کی خوش اخلاق اور دوستانہ گفتگو سے ہمیں ہوئی شی۔ خوشی ضمیں ہوئی کہ جو سر جان ما گئم کی خوش اخلاق اور دوستانہ گفتگو سے ہمیں ہوئی تشی۔ میں اس کے اس کے لئے دردازے کلیے ہوئے علی و فاری میں کھے گئے گئی سبات پڑھی اس پر اس کو اندازہ ہوا کہ میری قابلیت اس کے دو مقامی ہندوستانی فاری کے سیکرٹریوں سے زیادہ ہوا کہ میری قابلیت اس کے دو مقامی ہندوستانی فاری کے سیکرٹریوں سے زیادہ ہوا کہ میری قابلیت اس کے دو مقامی ہندوستانی فاری کے سیکرٹریوں کی اس چا کہ کا رہنے والا تھا اور ہے سیات بھی زیانی یاد شفہ جب کہ ان دونوں کو روانی میں اس جگہ کا رہنے والا تھا اور ہے سیات بھی زیانی یاد شفہ جب کہ ان دونوں کو روانی میں اس جا تھا، تو جزل نے میا اس جا سے فیش میں اس جس میں نے اس وقت اس جگہ کی طرف اشارہ کردیا۔ اس سے وہ بست خوش ہوا اور بعد میں مجھے علیمرہ سے انعام سے نوازا۔

## ساتوال باب

را گھوناتھ راؤ باہو کی ملازمت چھوڑنے کے بعد چار مینے تک میں گھریر رہا۔ اس عرصہ یں روزمو کے معولات سے تک آگر 1823ء کے شروع میں میں نے سوچا کہ میں اگریزوں کو برجانے کا سلسہ دوبارہ سے شروع کردوں ماکہ عرب لئے ترتی کی راہی کھل عيس- يد ملازمت حاصل كرنے كے لئے مجعے الكريز دوستول كى مدد كى ضرورت متى- چوكك ميرے علاقے ين يہ دوست نہيں تھ اس لئے ين في چھٹى رجنت اور اپنے مابق شاگردوں کے بارے میں معلوات حاصل کنی شروع کیں۔ مجھے معلوم ، ہوا کہ میرا ایک سابق شاکرد کوکو میں تھا اور وہاں سے تباولہ کے بعد اب وہ ستارا میں ہے۔ میں نے یہ س كريكا اراده كرلياكم مي اس سے طنے وہاں جاؤں۔ مي نے جب نقشہ مي اس كے بارے میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب سے قریبی راستہ خاندیش ہوکر ہے۔ لیکن اونچے کیاو کھنے جگل وحشی جانوروں اور ڈاکوؤں کی آماجگاہ تھے اور اس علاقہ کی بدامنی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس راستہ کو افتیار کرنے کا ارادہ ترک کردیا اس کے برعس دوسرے وجیدہ رائے کو افتیار کیا جو بودؤہ سورت اور جمینی ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ دوبارہ گرچھوڑنے کے بعد بارہ روز کے اندر اندر میں سورت پہنے گیا۔ یمال سے میں ایک مشتی میں سوار ہو کر بہنی کے لئے روانہ ہوا کہ جس کے بارے میں میں نے بہت کھ روحا اور سا تھا۔ خوشگوار موسم اور موافق ہوا کی وجہ سے سر اچھا گزرا اور سورت سے رفصت ہونے کے چار دن بعد ہم نے پینیڈنی کے جزیزہ کو دیکھا' جو چارول طرف سندرے گرا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمیں اونی اور فوبصورت بہاڑیاں نظر آئیں۔ اس کے مغنی صدیس سوائے سندر کے اور کھ نمیں تھا۔ جب ہم بندر گاہ میں داخل ہوئے تو وہاں میں جماندن کی تعداد و کھے کر جران رہ ميا- ان ميں سے كھ يانى من تيرتے بوئ قلع تھے۔ كيلى نظر من مستول اور بادبان ديك کر یہ خیال گزر آ ہے کہ یہ جمانوں کا گھٹا جگل ہے۔ ان کے حالمہ میں ماری کھٹی کی حالت اليي تحي كه جيے وہ ايك چولى ي حرا مو-

اس كے بعد جس جز نے متاثر كيا وہ قلعد تھاكہ جو بلتدويالا اور خوبسورت ماروں ت

گرا ہوا تھا۔ یہ ان تمام قلعوں سے مخلف تھا ہو میں نے اب تک دیکھے تھے۔ یہ یورلی طرز کا بنا ہوا تھا اور اس کی دیواریں موئی اور مضبوط تھیں' اگرچہ یہ بہت زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ اس کے آگے ایک چوڑی خندق تھی کہ جو پانی سے بھری رہتی تھی۔ اس کے دروازوں کے سامنے ہل تھے۔ ہو خطرہ کے وقت ہٹا دیے جاتے تھے۔ ایک بی نظر ڈالنے پ محسوس ہوتا تھا کہ یہ قلعہ ناقابل تنجیر ہے۔

قلعہ کے اندر عیمائیوں کے لئے کیتھڈرل اور گودی کا اعاطہ ہے۔ کیتھڈرل میں ہراعلی و اوئی عیمائی اتوار کے روز عبارت کے لئے آتا ہے۔ گودی کے اعاطہ میں تقریباً ایک ہزار لوگ ملازم ہیں جو جمازوں کو بتائے اور ان کی مرمت میں مصوف رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اچھی شخواہیں ملتی ہیں۔ کی کو اس بات پر مجبور شیس کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر ابرت کے کام

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سے جگہ جو اب ایک اہم اور مشہور شرکی حیثت افتیار کر رہی ہے اضی میں یہ ایک نامعلوم اور چھوٹا سا ماہی کیروں کا گاؤں تھا جوکہ ضلع اور تک تابو میں آتا تھا۔ 1494ء میں واسکو ڈی گاما کی تد کے بعد جب بر کالی بال آے تو وہ اس جزیرے کی خوبصورتی اور اہمیت وکھ کر بے انتا متاثر ہوئے۔ کیونکہ یہ ایک محفوظ بندرگاہ کے طور پر ان کے کام آسکا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کو حاصل کرنے کا تہے کیا اور 1530ء میں مایول کے دور حکومت میں انہول نے بلا کی مزاحت کے اس یہ تعند كرايا- اورنگ آباد ك كورز نے اس جكد كو اس قابل نيس سجعاكد اس تعند يركى ردعل کا اظمار کرا۔ اس کے بعد رعزم اور حوصلہ مند پر کالیوں نے یمال پر سے پردعب قلعہ تھیر کیا اور یوں یہ مای گیروں کا گاؤں اہم بنتا چلا گیا۔ ملک کے طالت کی خرالی کی وج سے لوگ حفاظت کی فرض سے یمال آکر آباد ہونے گے کیونکہ اس شر کے حائم انساف پند تھے اور ظلم سے پہیز کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے یمال کی آبادی بوحق گی اور به ایک شرین تبدیل موگیا- اگرچه اس شرکی آب و موا بری خراب متی اور جگه جگه گنے یانی کے تالاب تھے۔ برحال بر کالیوں کا اس پر 1661ء کک قضہ رہا اور بعد میں ب ور الله دوم کو ير تكالى شزادي كيترائن سے جيز ميل ملا- اس وقت تك يد شراتا غريب تھا ك اس كو ايت انديا كميني في ايك مو رويب مالانه كي ليزير الكتان كي حكومت ع ليا-یال پر جیے ہی میں جازے اترا ایک تلی نے کہ جس سے میں قطعی داقف نہیں تھا مرا سان مرے باتھ سے چھین لیا اور اے سریر اٹھاکر چلا۔ شاید اس غریب نے بیاس

لئے کہا تھا کہ میں کوئی دو سرا تھی نہ کروں اور اس طرح اس کی مزدوری کی ہو جائے۔ لیکن میں اس متم کے لوگوں کو قطعی پند نہیں کرتا۔ اس لئے میں نے اس کے رویہ کو اختصال دوانے والا پایا اور اس کے چیچے بھاگا تاکہ اپنا سامان واپس لے لوں۔ تیز تیز چلئے کے بعد میں اس قائل ہوا کہ چیچے ہے اس کی نظوئی پکڑ سکوں۔ یہ وہ واحد لباس تھا کہ جو اس کے جم پر تھا۔ مگر ہوا یہ کہ نگوئی پرائی تھی اور پوری طرح سے بندھی ہوئی بھی نہ تھی۔ اس لئے جب میں میں نے اس کے جب میں اس لئے اس لئے دوسرے لوگ اس صور تھال کو دکھے کر زور زور سے بنے گئے۔ مگر چھے جرائی اس وقت ہوئی دوسرے لوگ اس صور تھال کو دکھے کر زور زور سے بنے گئے۔ مگر چھے جرائی اس وقت ہوئی کہ جب تھی نے اس نے دوبارہ سے اپنی لگوئی کو کسا اور بھی سے تھا طب ہوکر کہنے لگا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ قصور لگوئی کا ہے کہ جو اتنی پرائی ہوگئی ہے۔ «میں نے اے دو سال ہوئے خریدا ہے ، مگر دیکھیں یہ بالکل پیٹ می پرائی ہوگئی ہے۔ «میں نے اے دو سال ہوئے خریدا ہے ، مگر دیکھیں یہ بالکل پیٹ میں بالک پیٹ تھا۔ تھا۔ "

مشم ہاؤس میرے سامان کی جانچ برتال کے بعد میں اپنے شریف تلی کے ساتھ شرک حدود میں داخل ہوا۔ جب میں نے رہائش کے بارے میں معلومات کیں ، تو میرے گلی نے بتایا کہ شریس مسافروں کے رہنے کی کوئی سوات نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر کرائے بر ایا جائے لر مالک ایک مدینہ کا پیکلی کرایہ ما تھتے ہی ا کا ہرے کہ یہ شرط بوری کرنا میرے لئے ممکن نمیں تھی۔ اس بر جب میں نے اپنے دوست آلی سے مشورہ مانگا تو اس نے کما کہ میں مجد حاجی ذکریا میں جاکر محمر جاو ال- محد میں حاجی ذکریا کے ملازموں نے میرے ساتھ اچما سلوک کیا اور بوے اوب کے ساتھ پیش آئے۔ کھھ دن بعد جب میں نے اس کے ملازموں سے درخواست کی کہ میں محد کے بانی اور نیک ول حاجی سے ملنے کا خواہش مند ہول کہ جس کے بارے میں میں نے جمیئ میں رہے ہوئے بت کھے سا ہے او انہوں نے کما کہ میں نے مود میں نماز کے بعد کئی مرتبہ اس سے بات چیت کی ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارا ب- اس پر مجھے یاد آیا کہ واقعی ایہا ہوتا رہا ہے الیکن مجھے مجھی محسوس نہیں ہوا کہ میں ایک عظیم آدی ہے باتیں کردہا ہوں۔ میں نے بیشہ اس کے خراب لباس اور مسخرے ین کی باتوں کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھا اور مجھی اس کے ساتھ ممذبانہ طریقہ سے نہیں ملا۔ اس بر مجھے بت افری بواکہ ایک مخص جو میرے ساتھ اس قدر ممان نوازی کا الوك كردبا ہے ميں نے اس كے ماتھ اس قدر بدتيزي كى۔ ليكن اس ميں اس كا قسور بھی ہے کہ آخر وہ کیوں اس قدر ملے کھیے لباس میں رہتا ہے اور کیوں اوب آداب کا

خال نیں رکھا ہے۔ لین میں نے موجا کہ یہ میرا فرض بنا ہے کہ میں اس سے اپ رویہ کی معانی اعموں الذا میں اس کے وفتر گیا کہ جمال وہ ایک پرانی گدی پر آلتی پالتی مارے بیٹا گاؤ کلیے کا سارا لئے بیٹا ہوا تھا۔ تجب کی بات یہ تھی کہ اس کے ملازم اور خادم انتائی صاف سحرا لباس من ہوئے تھے اور اپنا مالک کے مقابلہ میں زیادہ اسارت نظر آرب سے يمال پر كچھ اگريز بھى تھے۔ ايك كيٹن اور اس كا اسفنت تھا جو شايد اس كے جماز ير ملازم مول- يہ اپنے باتھول على بيث لئے اس كے احكات كے متحر تھے۔ عل جے عل واقل ہوا' اس نے بدی خش اخلاقی کے ماتھ میرا خرمقدم کیا اور مجھ اپنے قریب بھایا۔ میں نے اپ روید کی معانی ماگی کہ میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نیں آیا اور یہ محض اس لئے ہوا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف شیں تھا۔ اس نے صاف گوئی ے کما کہ خاک ے بے ہوئے انمان کو حقیر اور نیک ہونا جاہئے۔ اس بر میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ جھے شاختی کافذات دے کیونکہ ان کے بغیر کوئی بھی جمین ے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اس پر اس نے کما کہ میں علق لے کریے کوں کہ اس سللہ می میری کوئی بری نیت نیس ہے ، جب می نے یہ عد لے لیا تو اس نے اپنے آومیوں ے کما کہ میرے شاختی کافذات تار کرکے فیصے دے دیں۔ یہ کافذات فورا بی للم گئے تار ہوکر اس کے وستھ ہوئے اور مجھے دے دیے گئے۔ اس بر میں نے اس کا شکریہ اوا کیا اور والي محد هي الميا-

جمینی بین چار دن گزار کر بین آیک کشتی بین پانویل کے لئے روانہ ہوا جو کہ یمال سے بین میل کا فاصلہ ہوگا۔ ہم شام کو پانچ بیج روانہ ہوئے اور دو سرے دن می کے چھ بیج یمال پیچ گئے۔ یہ سر نا تجربہ کار لوگوں کے لئے شاید معمولی سا ہو' لیکن خدا گواہ ہے کہ یہ سر میرے لئے انتخالی افت ناک رہا۔ بین اپنے قار کین کو شنیبہہ کر تا ہوں کہ بھی کی مقال مشای کشتی ہے۔ انتخالی افت ناک رہا۔ بین اپنے قار کین کو شنیبہہ کر تا ہوں کہ بھی کی مقال مشای کشتی ہے۔ گرزنا ہوگا کہ جس سے گرزنا ہوگا کہ جس سے بین گزرا ہول۔ یہ بین کر ان مورک سے بین گزرا ہول۔ یہ بین جاری تو آون قائم کرنے کے لئے شاید انہوں نے میں ہوگی ہوگی اور می ہی کہ وماغ میں جس سے اس قدر سخت بریو المجھ رہی تھا، گر جماز کے اثا جاریا تھا۔ وہ رات بھی خاص طور پر جس والی تھی' آگرچہ مارچ کا ممینہ تھا، گر جماز کے قام طانشن اس قدر پہیں نا قابل برداشت تھی۔ اس گری کی مامید تھی۔ اس گری کی گ

لوگول پر اثر کیا میری تقریر کے بعد کی نے ان بدمعاشوں کو کچھ نمیں دیا ، بلکہ ان سب فے ان دونوں کو برا بھلا کما اور یوں ان کی دھوکہ بازی کا خاتمہ مہوا۔

ہم جے تی پانویل پر پنچ ہوکہ ڈسٹرکٹ کونکن میں واقع ہے، تو میں وہاں ہے اس طرح ہاگا کہ جیسے کوئی قیدی پرندہ پنجرے ہے چھوٹا ہو۔ یہاں میں نے پورا ایک دن نئم کے ایک سابد دار درخت کے نیچ کونکن کی تازہ ہوا میں گزارا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سارے کپڑوں کو خوب و ھوایا اور خود بھی نمایا دھویا تاکہ وہ چار دن ہو جمیئی کی گندگی میں گزارے اور ایک رات ہو کشتی کی غلاظت میں ہرکی، اس کی بدیو دور ہو۔ دو سرے دن میں پوتا کے لئے روانہ ہوگیا جو یہاں ہے اکسٹر میل کے فاصلہ پر تھا۔ سوک انتائی اچھی تھی، اس کے دونوں طرف درخوں کی وجہ سے سابد دار تھی۔ اے بہاڑوں کے درمیان ہے اگریزی حکومت نے کاٹ کر بنایا تھا۔ سوائے فاندالا گھاٹ کے کہ جو پانویل سے تمیں میل کے فاصلہ پر تھا۔ یہ گھاٹ کی بدی وہ ہو۔ اس کی بلندی وہ میل کے فاصلہ پر تھا۔ یہ گھاٹ کی بدی ہوگیا۔ چونکہ فطرت کی پیدا کروہ پڑھائیاں ہموار نہیں ہیں، اس لئے بہاں ہے گئی گڑیوں کا گڑیوں کا گڑیوں کا گڑیوں کا گڑیوں کا گڑیوں کی بدا کروہ پڑھائیاں ہموار نہیں ہیں، اس لئے بہاں ہے گئی گڑیوں کا گریوں نے قبل ہو گیا وہ بیا تھا تھی ہو گئی ہوتا ہو گئی ہیں اور تھی اور کے صوبہ میں تھا، لیکن بعد میں مربھوں کے مابی وارا گھومت کے باتحت بہوگیا، یہ باتھی میں افریک آباد کے صوبہ میں تھا، لیکن بعد میں مربھوں کے قبلہ میں آگیا۔ جب 1818ء میں اگریزوں نے مربھوں کے علاقوں پر قبضہ کیا تو بیر برطانوی حکومت کے باتحت ہوگا۔

یہ شہر ابھین سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ بونا پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے۔ اس شہر کا قلعہ کہ جے محل کما جاتا ہے اس قابل نہیں کہ اس کا ذکر کیا جاتے۔ یہ جیل کی مائند ہے کہ جس میں جانے کا ایک ہی دروازہ ہے۔ اس کی وبواریں موثی اور اوٹجی ہیں جو کہ چار برجوں کو گھیرے میں لئے ہوئے ہیں۔ جب ہم شہر کی شالی ست سے واقل ہوئے تی پہلے دریائے موتا کو عبور کیا جوکہ تھوڑے فاصلہ پر مولا دریا ہے جاکر لما اللہ ہے۔ یہ جگہ کہ جمال دونوں دریا لئے ہیں عقم کملاتی ہے اور بہیں پر پیشوا کے زمانے میں برطانوی ریذیڈنے کا گھر ہوا کرتا تھا۔ میں بہاں دو دن رکا ناکہ شہر کو دیکھ سکوں کو تھا۔ لیکن برطانوی ریذیڈنے کے مور پر شہر کو دیکھا تو میں انتہائی مایوس ہوا۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جب میں جاری شاری شاری شاری ساری شان اس کے قدیم عکمرانوں کے ساتھ چھی گئی۔

جماز کی براہ بس گئی تھی۔ اس پر ستم ہے کہ کھیاں اور کھٹل ہمارے لباس بیں گھے جارہ سے اور بری سے دردی سے ہمارا خون چونے اور جم کالمنے میں مصروف تھے۔ ان کی تعداد اس قدر تھی کہ اگر آیک کو مارا جانا تو فورا اس کی جگہ آیک درجن اور آجاتے تھے۔ جس کا جو حصہ کھلا ہوا تھا وہ مچھروں اور جھینگوں کی زد میں تھا۔ چھر سر پر بھنجھناتے ہوئے جب موقع مانا تو ویک مارتے تھے، جب محتیگر اوھر سے اوھر جاتے ہوئے منہ اور گردن پر ہملہ آور ہوتے تھے۔ ستم بالائے ستم ہی کہ کشتی والے کراہ کے علاوہ یہ توقع کررہ تھے یا ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں کچھ تھے تھ تا اف کی مانے سا میں کچھ رقم والی بالہ باتھ میں لیا ہوا ہر مسافر کے سامنے سے گزرنے لگا ماکہ اس میں پچھ رقم والی جائے۔ جبکہ ایک دوسرا آیک ورم پر کھڑے ہوکر ہے تبلغ کرنے لگا : "میرے دوستو! تی ہو' تمارے ایک دوستو! تی ہو' تمارے دوستو! تی ہو' تمارے اور موت کے درمیان صرف آیک تختہ درمیان میں ہے۔ ہوا کا آیک تھیڑا ہم سب کو آیک اور موت کے درمیان صرف آیک تختہ درمیان میں ہے۔ ہوا کا آیک تھیڑا ہم سب کو آیک کھر ہے ہیں اس لئے آگر معمول سے عطیہ کا سوال کیا جائے تو اس کے دیے میں ہوگھیاہٹ کررے ہیں اس لئے آگر معمول سے عطیہ کا سوال کیا جائے تو اس کے دیے میں ہوگھیاہٹ کے کام نہ لینا۔ نیک و تخی بنو آگر معمول سے عطیہ کا سوال کیا جائے تو اس کے دیے میں ہوگھیاہٹ کے کام نہ لینا۔ نیک و تخی بنو آگر معمول سے عطیہ کا سوال کیا جائے تو اس کے دیے میں ہوگھیاہٹ کے کام نہ لینا۔ نیک و آگھ میں نہی ہوگھیاہٹ

ع ہم مہ یعال یہ و کی ہو باتہ ہو۔ یہ س س سے بعد بات را شر دوسری مرتبہ ان غریب اور ضعیف الاعتقاد سافروں نے اس سنبیہ کے ذریاش دوسری مرتبہ ان بر سعاشوں کو کچھ نہ کچھ دیا' ان میں ایک جب اپنی ٹوئی میں پیے بخت کرنا ہوا میرے پاس آیا تو میں نے اپنا کرایہ اوا کردیا ہے' اور میں ان لوگوں کو کوئی عظیہ نمیں دوں گا کہ جو اپنی کشی کو بھی نمیں دھوتے ہیں اور نہ بی دو مرے لوگوں کے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔" اس غیر متوقع جواب کو س کر اس نے ڈرم پر کھڑے ہوئے اپنی کو دھویا نہیں گیا ہے اور یہ کمال کہ : "ماس نوجوان کی بے و قوئی طاحظہ کی' یہ شکایت کردہا ہے کہ کشی کو دھویا نہیں گیا ہے اور یہ کہ یمال پر آرام سے نمیں ہے۔ اس کو چھ نمیں کہ کشی جب پانی کی سطح پر ہوتی ہے تو وہ مسلس دھلتی رہتی ہے اور یہ اس لئے تکلیف میں ہے کہ بیہ سندر میں ڈویا نمیں ہے۔" اس کی اس بر تمیزی کی باتین س کر میں خصہ میں آگ گولا ہوگیا اور اس سے کما کہ یا تو وہ اپنی زبان پر قابو رکھے ورنہ نمائج کو بھکننے کے لئے تیار ہو جائے۔ میرے اس طرح بولنے سے وہ دونوں فقیر اچانک زم پر گئ اور ڈرم پر کھڑے مفرے میں اور تی و فیاض او خص کی بوگ ہوں نہ برا سے ناطب ہوکر کما کہ: "اس مخص کو چھوڑو' یماں اور تی و فیاض او خوص نے اس سے تاطب ہوکر کما کہ: "اس مخص کو چھوڑو' یماں اور تی و فیاض او نیک لوگ ہوں نہ کی دیاں ہو یہ کی دیاں ہو یہ کی دیاں ہو ہے کہ میرے الفاظ ۔ نگل ہوگا ہوں ہو یہ کہ میرے الفاظ ۔ نگل ہوگا ہوں ہو یہ کہ میرے الفاظ ۔ نگل ہوگا ہوں ہو یہ کہ میرے الفاظ ۔ نگل ہوگا ہوگی کی ہوگا ہو ایہ کہ میرے الفاظ ۔ نگل ہوگا ہوں نہ کی دیاں ہوگی ہوگا ہو ایہ کہ میرے الفاظ ۔

انہوں نے بتایا کہ: ''دوہ بازار کے جہال اشرفیوں کے ڈھیر ہوتے تھے' موتیوں کے ہار ہوتے تھے' موتیوں کے ہار ہوتے تھے' اور فیتی زیورات کے صندو تجے ہوتے تھے' اب یہ سارا سازوسامان اور مال ان ہازاروں میں مفقود ہے۔'' اس شرکی آبادی بھی پہلے کے مقابلہ میں گھٹ گئی ہے۔ آبادی کی کی پیٹیوا کی جاد ہوگوں کا شر چھوڑ تا کی کی پیٹیوا کی جاد لوگوں کا شر چھوڑ تا

مشر میں ہوتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ شرکا متقر دیکھنے کے لئے کیول نہ میں پارتی پہاڑی پر جاؤں اور وہاں بلندی ہے اس کا جائزہ لوں۔ اس مقصد کے لئے میں نے آیک گارڈ کا انتظام کیا اور اس کے ہمراہ پہاڑی کی چیل پر چھے گیا۔ یمال ہے پورے شرکو دیکھا جا سکتا ہے۔ یمال ہے میں نے شرکے گردومیش کا علاقہ ؟ اگریزی کیمنے ؟ اور شرے باہر کا علاقہ کہ جماں پیشوا نے تو لاکھ آموں کے درخت نگائے تھے اور جو اب "تو لکھا باغ" کملا آ

ہندے کو چار مرتبہ دھراتی تھی' اس سے بجری سال ۱۱۱۱ھ لکتا تھا۔ برطانوی کنٹونمنٹ اور ریڈیڈنی شرکے مشرق میں دو میل کے فا مند پر تھی' اندا میں وہاں چلا گیا' یہاں میری ملاقات میرے پرانے دوست تلمی شام' سکندر خال ہو اب حوالدار میجر ہے' ان سے ہوئی۔ میں انہیں کے ساتھ ٹھمرا اور ان کی مہمان نوازی کا احسان مند

میرے پینچنے کی خرور آپورے کیپ میں پھیل گئے۔ انقاق ہے اس وقت وہاں کوئی اقتال استاد موجود شیس فقا اس لئے جھے فورا ہی چی شاگرد مل گئے۔ اگرچہ سے کام مالی لحاظ ہے آئرچہ سے کام مالی لحاظ ہے آئرچہ سے کام مالی کھانا ہے آئرچہ بخش تھا گراس میں محنت بہت تھی اور میرا پورا دن پڑھائے میں صرف ہو جاتا تھا۔ رات کو جب تک میں جاگ سکتا ڈاکٹر ہے بی گلرا سٹ کی کتاب ہے اگریزی سیکھا کرتا تھا۔ اس طرح سے میں جاگ سکتا ڈاکٹر جے مال گزار دیتے۔ اس عرصہ میں کئی نوجوان افران نے جھے سے پڑھ کر استخانات پاس کئے۔ اس وجہ سے میری شہرت بھی ہوئی اور میں افران نے جھے سے پڑھ کر استخانات پاس کئے۔ اس وجہ سے میری شہرت بھی ہوئی اور میں نے اس چیش میں کچھ سے بھی جمع کرلئے۔

میں کچھ عرصہ تو دوست کے پاس معمان رہا، گر اس کے افراجات کو دیکھتے ہوئے جو اس کے خاندان کے لئے مشکل سے پورے ہوتے تھے، میں نے علیحدہ سے شر میں مکان لے لیا۔ جمال رات کا ایک حصہ مطالعہ میں اور دوسرا آرام میں گزارا کر انتخا۔ اس آرام کے مزہ کو دی لوگ جان کتے ہیں کہ جو دن بحر مخت محت کرتے ہیں۔

اس طرح میرا دقت خاموشی سے گزر آ رہا اور اس دوران سوائے گریاو معاملات کے اور کی مسلم میرے لئے پریشانی کا باعث نہیں بنا۔ میرے ملازمین اکثر اپنے معمولات میرے کرنے میں سستی کرتے تھے۔ چھوٹی موٹی چوریاں کرایا کرتے تھے، کیونکہ دن میں میری فیرسوچودگی میں انہی کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ گریاو معاملات اکثر میرے لئے پریشائی کا موجب ہوا کرتے تھے اور میری پرامن و خاموش زندگی کو وسٹرپ کردیتے تھے۔ اس لئے اس کا عل میرے لئے یہ تھا کہ میرے پاس کوئی ایبا رفیق زندگی ہو جو میرے گھر کی دیکھ ہو جو میرے گھر کی دیکھ بھال کر سکے اور میری تنائی میں میرا ساتھی بن سکے۔

چتانچہ ان حالات کے دیاہ میں میں نے 23 ستبر 1824ء کو ایک ٹوجوان خورت سے شادی کرئی کہ جے میں اس وقت سے جانا تھا جب میں پچھ میں تھا اور جو میرے آنے سے پہلے اس شہر میں آئی تھی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ طمع میں آگر وطوکہ کھا جاتا ہے ' اس کو اس وقت تک فریب اور وطوکہ کا پید نہیں چانا ہے جب تک کہ وہ اس تجربہ سے نہ گزرے۔ بھی بھی انسان چھوٹی چھوٹی مشکلات سے چھٹکارا پانے کی خواہش میں بری مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لندا میرا یہ خواب کہ شادی کے بعد میری زندگی مرت و خوشی سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ لندا میرا یہ خواب کہ شادی کے بعد میری زندگی مرت و خوشی سے بھرپور ہو جاتے گی ہے تھوڑے دن ہی رہا۔ میں جلد ہی گھریلو معاملات میں پہلے خوشی سے زیادہ الجھ گیا۔ جب تک میں کوارا تھا میں صرف اینے بارے میں سوچا کرتا تھا اب

جھے ایک دوسرے فخص کے بارے میں بھی سوچنا پڑ گیا کہ جس کی قست میرے ساتھ فل علی تھی۔ نتیجہ سے ہوا کہ میرا پرس جو اب تک بحرا ہوا تھا اب آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ سب سے برا ستلہ سے ہوا کہ اور جس نے میری مشکلات میں ہے انتہا اضافہ کردیا وہ میری سے میری سے دریافت تھی کہ میری رفیق زندگی طبیعت کے لحاظ سے انتہائی بچوری اور مراتی طابت ہوئی۔

اگر کسی کی شادی شدہ زندگی ہیں ہے سائل ہوں تو ہماری شریعت ہیں اس کا حل ہے کہ طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کرلی جائے' کیونکہ علیحدگی کا سبب ہیوی کا کوئی جرم کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر اس سے نااتفاتی ہو تو ہے سبب ہی طلاق کے لئے کافی ہے۔ لیکن کون ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے اپنے وفاوار ساتھی، سے جدا ہونا پند کرے گا؟ ہیہ خراب رسم صرف معاشرے کے نچلے طبقوں ہیں ہے' ایک شریف اور اعلی گرانہ کا مخص بیک وقت چار شاویاں کر سکتا ہے اور اگر اس کی مالی حالت اجازت دے تو جس قدر چاہے کنیزیں رکھ سکتا ہے۔ اتنی عورتوں ہیں ہے اس کو خوش و مرور رکھ سے للذا دو سری عورتیں بغیر کسی توجہ کے گر ہیں رہ سکتی ہیں۔ یا ہر عورت ہے گر میں کرتی ہے کہ وہ اپنے آقا کو خوش رکھے تاکہ اس کی توجہ ود سری عورتوں کی طرف نہ ہو۔ بیا کئی عورت سے ہر عورت سے کرنا بہتر ہے یا کئی عورت اس کے خوت و مخالفت ہیں کئی دلیلیں دی جا سمیان اور عیمائی علماء کے درمیان زیر بحث رہا ہے۔ اس کے حق و مخالفت ہیں کئی دلیلیں دی جا سمی ہیں۔ اس لئے درمیان زیر بحث رہا ہوں' گر پھر بھی شریعت کے اس اصول کو مانا ہوں کہ گئی شاویاں سرد کے لئے ضروری ہیں۔

ایک دن میں 24 رجنت کے ای- ایم- ارل کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ جو بچھ سے فاری پڑھتا تھا (اس نے ہندوستانی اور مراشی زبانوں کے اسخانات پاس کرلئے تھے) کسی نے اگر جمیں بتایا کہ دوہر کو قربی گاؤں صول میں کہ جو دریا کے کنارے واقع ہے ایک عورت سی ہونے جاری ہے۔ اس خبر سے میرا شاگرد اور میں دونوں بی جران ہوکر رہ گئے۔ جمیں اس پر یقین نہیں آیا کہ ایسا جرم اس علاقہ میں کسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ برلش ریزیڈن قربی مرکزی شرمی موجود ہو۔ ابھی ہم نے مشکل سے اس موضوع پر اپنی تحظیو ختم کی تھی کہ ہم نے جلوس کی آواز سن کہ جو باجے بجاتے اور گاتے ہوئے شرسے گزد

رہے تھے۔ اس کو من کر ہم فورا گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس طرف روانہ ہوئے کہ جمال سے رسم اواکی جانی تھی۔ یہاں ہم آدھے گھنے کے اندر اندر پہنچ گئے۔ میرا ایک دوسرا شاگرو ڈاکٹر ایم ایف کے نے جب سے افسوساک فیرسی تو وہ بھی مارے بعد فورا اس جگہ پہنچ گیا۔

ہم نے کوئی پون گھند ایک سابہ وار پیپل کے ورخت کے بینچ انظار کیا جوکہ وریا کے کنارے پر تھا' یہاں تک کہ ماتی جلوس معد برہمنوں کے جو جنازہ اٹھائے ہوئے تھے آیا اور جنازہ کو وریا کے کنارے رکھ ویا۔ اس طرح ہے کہ لاش کے پیر وریا کے پائی ہے وحل جائیں۔ مردہ مخفص کا چرہ اور ہاتھ کھلے ہوئے تھے' جن کو وکھ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ بیا جائیں سالہ صحت مند مخفص کا تھا کہ جس کا تعلق برہمن ذات ہے تھا۔

مردہ مخص کو رکھنے کے بعد اس نوجوان عورت کی طرف گئے جو ایک دوسرے پیل کے ورخت سامیہ میں بیٹھی تھی کہ جمال سے وہ جنازہ کو دیکھ علی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جلنے پر تیار تھی۔ اس کو جلانے کی تیاری مورئی تھی اور لکڑیوں کا ڈھیر اکھٹا کیا جارہا تھا۔ وہ اسے رشتہ وارول اور دوسرے لوگول کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ جن کی تعداد تقریباً بیں کے قریب ہوگ- وہ ان لوگول سے مسلسل عفتگو میں مصروف علی اور جو وہ اوچھ رہے تھے ان کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس کی عمر پندرہ سال کی ہوگی۔ شکل و صورت کی اچھی تھی۔ اس کے حین چرے بر کسی محم کی بریشانی یا تھبراہٹ نہیں تھی۔ اغذاندے ارل جوکہ اچھی مراہی زبان جانا تھا اے یہ موقع مل گیا کہ اس سے مفتلو کرسکے۔ اس نے ایک لمی تقریر کرکے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس ظالمانہ خودکشی کا اراوہ ترک كردے۔ كيونك اس كے نزديك سى ايك هم كا قل ہے كہ جو بريمن ل كے باتھوں ہوتا ہے۔ جن کی شیطانی تعلیم بندو ذہب کے خلاف ہے۔ وہ اپنی پیدا کروہ رسوات کے تحت اس کو مرفے پر مجور کررہے ہیں اور اس طرح اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تاہ کررہے ہیں۔ اس کے جواب میں اس نے مختصرا طور پر صرف بید کما: "تمهاری جو مرضی ہو وہ کوئ مرمس تواسيخ آقا كے ساتھ جاؤل كي- ميري تسمت ميں اس كي يوي بنا لكھا تھا الذايس صرف اس کی بیوی رہوں گی اور کسی بھی صورت میں اپنی زندگی میں دوسرے کو شریک جس كرول گى- بيس نے اس سے محبت كى تھى، اب اس كے علاوہ اس غلوص كے ساتھ میں کی اور سے محبت نہیں کرسکوں گی۔ الذا میں اس کی ساتھی رہنا جاہتی ہوں جاہے وہ جمال بھی جائے۔ برائے مرمانی آپ اس سلسلہ میں فکرمند نہ ہوں۔ خدا آپ کو امن و

المان مي ركح-"

لینٹیننٹ ارل نے میرے اور واکٹر کے کے اصرار پر ایک باد اس سے اور در قوامت کی کہ وہ اپنے فیطر پر نظرافی کرے اور واکٹر کے کے اصرار پر ایک باد اس سے اور در قوامت کرتا ہوں تی پر عمل کرتا ہے پہلے ایک باد اور اس پر قور خاتون میں۔ کرتا ہوں تی پر عمل کرتا ہے پہلے ایک باد اور اس پر قور کریں۔ فیک ہے، تم جو محج مجھتی ہو' ای پر عمل کرد کید میں سے موج کہ ہم تمارے دوست میں وحرت میں اس مولئاک موت سے بہا ایس می اور تماری بھایا زندگی گزارت کی بھی قد واری لے ایس می سے اس کے بعد اس نے مزید زور دیتے ہوے اس سے کما: میس سے پہلے کہ تم اپنے پورے جم کو جلاؤ' تم اپنی افکی جا کر ذرا تجربہ کرد کہ یہ یک قدر مخلیف دہ جے ہے۔ "

افسوس کہ وہ اپنے مقیدے کی مختی میں جس انتا پھری کو مختی ہوئی تھی وہاں پر عیدی کارگر وابت نمیں ہو کیں۔ اس نے بدی تقارت سے مستراتے ہوئے مسرارل سے كماكد وه اس كى ممانى كى وجد سے اس كى احمان مند بے ليكن اس وقت اسے اس كى كوئى ضرورت نیں ہے۔ اس نے جو فیعلہ کرایا ہے اب وہ تبدیل نیس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ مری اور اپنی چاور ے ایک محوا مجاڑا اور اس کے قریب جو لیپ جل رہا تھا اس ك قبل ين ات وابع اور ابني اللَّي عليث كراس كو بزے جوش كے ساتھ آگ لكا وي ا وہ تھوڑی ور تک موم بق کی طرح جل رہا اس کے بعد اس میں سے گوشت کے جانے کی بو آنے گی۔ اس دوران میں وہ حین اور مسلس باعمی کرتی رہی اور اس نے انگلی کے جلنے ي كى حم كى تكليف كا مظامره كيا اور نداس كى جلن كو محسوس كيا ليكن اس ك چرك ير سے کے قطرے چکنے گئے۔ جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوگیا کہ وہ اس افت کو کن جرات کے ساتھ برداشت کردی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا یہ جذب ، جوش اور انتا پندی اس وج ے بھی تھا کہ اے نشہ آور اشیاء کھا دی سکی تھی۔ خاص طور سے کافور كى ايك بدى مقدار ظالم برجمون في اس كو كلائي على يد عوى طور يراس وقت دے وى جاتی عمی کہ جب بوہ مورت فم کی حالت میں فوری طور پر اینے بطے کا اعلان کردی محی اس ك اثرات ع قورى طور ير احساب مطري يو جات سے اور اس كا جم علن ب ملے من ہو جا یا تھا۔

مرد کو فلسل دیے کے بعد" اے جانے کے لئے تارکردیا گیا۔ اس عورت کی گردن میں آدھا پاؤیڈ کافور بائدھ دیا گیا۔ وہ معتصل کے ساتھ اٹھی" اپنے دیو آؤں سے دعا کی اور

لكؤيوں كے وهركى طرف اس كشش كے ماتھ چلى جيے كہ بروانہ محمع كے مانے جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے وطرے مانے مات چکر لگائے۔ اس کے بعد وطری بیٹ کر اپ مودہ شوہر کا سرائی گود میں رکھا۔ اس کے بعد اس نے خود بی کٹریوں کے ڈھر کو آگ لگائی۔ اس وقت اس کے آگے برہمن ڈوڑے لے کر کھڑے ہوگئے آگہ کوئی اس کے قریب نه جاسكے- يہ سب كھ وكھ كر واكثر ك كو اس قدر غصر آياك وہ اسنے ير قابو نہيں ياسكا-اگرچہ اس کو ان کی زبان نہیں آئی تھی کین اس کے باوجود اس نے اس قدر زور سے کہ جس قدر وہ بول سکتا تھا برہمنوں سے مخاطب ہوکر کیا "تم بدمعاش لوگ۔ یہ تھیک تمیں ب وروازه مث كولو-" أكرجه وه اس سے الث كمنا جابتا تفاكه وروازه كھولو- زبان كى اس غلطی نے اس موقع بر ہمی کہ جو انتہائی افسوستاک تھا، لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کردیا۔ جب عورت نے آگ لگائی تو ای وقت برجمنوں نے رام ارام کا شور کانا شروع کردیا اور ساتھ میں ڈھول کا شے بجانا شروع کردیے۔ یہ سب شور اور باجا اس لئے تھا ماکہ اس بگام میں اس عورت کی چخ و یکار عائی نہ دے۔ اس کے ساتھ بی انہوں نے اور سے لؤكيال مينيكي شروع كردين ماكه وه لؤكي اس كے بوجھ تلے دب جائے۔ چنانچہ يدره من ك اندر اندر وبال مواع راکھ کے اور کچھ نہیں رہا۔ اس کے بعد شور وغل بھی ختم ہوگیا اور موسیقی بھی روک دی گئے۔ اور یہ قامل 'جو اب تک تھک علے تھے خاموشی سے درخت کے نے بیٹے گئے اک آگ محدثری ہو تو اس کی راکھ کو وہ دریا میں بما سیس- ہم بھی اس کے بعد انتائی افردگی کی حالت میں این گھر واپس ہو گئے۔

ندہب اپ ابتدائی دور میں خالص اور پاک و صاف ہے گر دفت کے ساتھ ساتھ ان میں قدمات آتے چلے گئے جس کے نتیجہ میں سے سب کچھ پیدا ہوا کہ جو ہم و کچھ کر آئے ہے۔ ہندومت کی ابتدا بھی پاک اور روحانیت ہے بحرپور متی۔ اس کا قبوت ابتدائی وید اور ان کی دوسری ندہبی کتابیں ہیں۔ جو کہ امارے ججری سن سے 1800 سال پہلے ہے موجود شخص۔ ان میس خالق کا کتات براما کملا تا ہے۔ اس کی نتین صفات سے ہیں: براما خالق ویشنو کا فظاف اور شیوا نیاہ کرنے والا۔ ان میں ہے ہر صفت کا ایک خاص امیج ہے تاکہ مادی نظر والے اس غیرمادی شے کو دیکھ سمیں جو کہ نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی دنیا کا خالق ہے۔ یہ قادر مطلق ہے جو کہ اپنی تمام خلوق پر پہلے ہے متعین اور قائم شدہ اصولوں کے تحت حکومت کرتا ہے۔

ان کے ان اعلیٰ اور حقیق اصولول سے ان کے پاکیزہ قوانمین کی تھکیل ہوتی ہے۔ وہ

المان عمل رکھے۔"

لیشنین ادل نے میرے اور ڈاکٹر کے 'کے اصرار پر ایک بار اس سے اور ورخواست
کی کہ وہ اپنے فیصلہ پر نظر افی کرے۔ انذا اس نے پھر اس عورت کو سمجھایا کہ: "محترم
خاتون 'میں تم سے ورخواست کرتا ہوں تی پر عمل کرنے سے پہلے ایک بار اور اس پر غور
کریں۔ ٹھیک ہے 'تم جو صحیح سمجھتی ہو' اس پر عمل کرد' لیکن میہ صوچہ کہ ہم تسارے نور
دوست ہیں 'وٹمن نہیں۔ اگر تم نے زرا بھی اشارہ کیا تو ہم تہمیں اس ہولناک موت سے
پہلے اس کے 'اور تماری بھایا زندگی گزارنے کی بھی ذمہ داری لے لیس سے۔ "اس کے بعد
اس نے مزید زور دیتے ہوئے اس سے کہا: "اس سے پہلے کہ تم اپنے پورے جم کو جلاک '
تم اپنی انگلی جلا کر ذرا تجربہ کرو کہ ہے کس قدر آکلیف دہ چیز ہے۔ "

افوں کہ وہ استے عقیدے کی مختی میں جس انتا پندی کو پیٹی ہوئی متنی وہاں پر عیسی کار کر دایت نمیں ہو کی۔ اس نے بدی تقارت سے مسراتے ہوئے مشرارل سے کما کہ وہ اس کی ممانی کی وجہ سے اس کی احمان مند بے لیکن اس وقت اے اس کی کوئی ضرورت نیں ہے۔ اس نے جو فیصلہ کرایا ہے اب وہ تبدیل نیس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ مری اور ائی جاور سے ایک مکرا پھاڑا اور اس کے قریب جو لیب جل رہا تھا اس كے تيل ميں اے ديويا اور اپني انگلي سے ليث كر اس كو برے جوش كے ساتھ آگ لگا دى " وہ تھوڑی دیر تک موم بی کی طرح جلنا رہا اس کے بعد اس میں سے گوشت کے جلنے کی بو آنے گی۔ اس دوران میں وہ حین لوکی مسلس باتیں کرتی رہی اور اس نے انگی کے جلنے ير كمي فتم كى تكليف كا مظامره كيا اور نداس كى جلن كو محسوس كيا ليكن اس كے چرے ير لینے کے قطرے چیکنے گئے۔ جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ بوگیا کہ وہ اس افیت کو کن جرات کے ساتھ برداشت کردی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا بہ جذب ، جوش اور انتا پندی اس وجہ سے بھی تھا کہ اے نشہ آور اشیاء کھلا دی گئیں تھیں۔ خاص طور سے کافور كى ايك بدى مقدار ظالم برجمنول في اس كو كطائي تقى يد عموى طور يراس وقت وى دى جاتی مھی کہ جب بوہ عورت غم کی حالت میں فوری طور پر اپنے جلنے کا اعلان کردیتی تھی۔ اس ك اثرات سے فورى طور پر اعصاب مفلوج ہو جاتے تھے اور اس كا جم جلنے سے سلے من ہو جاتا تھا۔

مردہ کو خسل دینے کے بعد اسے جانے کے لئے تیار کردیا گیا۔ اس عورت کی گردن میں آدھا یاؤنڈ کافور باندھ دیا گیا۔ وہ مستعدی کے ساتھ انظی اپنے دیو آؤں سے دعا کی اور

كريوں كے وهرى طرف اس كشش كے ساتھ على جيے كد يروانہ مح كے سامنے جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ڈھیر کے سامنے سات چکر لگائے۔ اس کے بعد ڈھیر ید بیٹے کر اپنے مون شوہر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کے بعد اس نے خود ہی لکڑیوں کے ڈھر کو آگ گائی۔ اس وقت اس کے آگے برہمن ونڈے لے کر کھڑے ہوگئے باکہ کوئی اس کے قریب نہ جاسکے۔ یہ ب کچھ و کھ کر ڈاکٹر کے کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ اپنے پر قابو نہیں پاسکا۔ اگرچہ اس کو ان کی زبان میں آتی تھی کین اس کے باوجود اس نے اس قدر زور سے کہ جس قدر وہ یول سکا تھا برہمنوں سے مخاطب ہوکر کما "تم بدمعاش لوگ۔ یہ تھیک نہیں ے وروازہ مث کولو۔ " اگرچہ وہ اس سے الث کمنا چاہٹا تھا کہ دروازہ کھولو۔ زبان کی اس معطی نے اس موقع پر بھی کہ جو انتائی افسوساک تھا، لوگوں کو مسرائے پر مجور کردیا۔ جب عورت نے آگ لگائی کو ای وقت برجمنوں نے رام ارام کا شور محانا شروع کردیا اور ساتھ میں ڈھول' آشے بچانا شروع کردیئے۔ یہ سب شور اور باجا اس لئے تھا اک اس بنگامہ میں اس عورت کی چیخ و یکار سائی نہ دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اور سے اؤکیاں سیکھی شروع کردس ماکہ وہ اوک اس کے بوجھ تلے دب جائے۔ چانچہ بدرہ من کے اغدر اندر وبال سوائے راکھ کے اور کچھ نہیں رہا۔ اس کے بعد شور و غل بھی ختم ہوگیا اور موسیق مجی روک دی گئے۔ اور یہ قاتل' جو اب تک تھک چکے تھے فاموثی سے ورفت کے نے بنے گئے اک آل محدثری مو تو اس کی راکھ کو وہ دریا میں بما سکیں۔ ہم بھی اس کے بعد انتمائي افروگي كي حالت مي ايخ كمر واپي بو لئے۔

ذہب اپنے ابتدائی دور میں فالص اور پاک و صاف تھے 'گر دفت کے ساتھ ساتھ ان میں قوات آتے چلے گئے جس کے بتیجہ میں یہ سب کچنے پیدا ہوا کہ جو جم وکی کر آئے تھے۔ ہندومت کی ابتدا بھی پاک اور روحانیت ہے بحربور تھی۔ اس کا ثبوت ابتدائی وید اور ان کی دو سری ندبی کتابیں ہیں۔ جو کہ امارے اجری سن ہے 1800 سال پہلے ہے موجود تھیں۔ ان میں فالق کا کات براما کہ الما آتا ہے۔ اس کی تین صفات یہ ہیں: براما 'فالق' ویشنو' محافظ اور شیوا' بناہ کرنے والا۔ ان میں ہے ہر صفت کا ایک فاص امیج ہے آگہ مادی نظر والے اس فیرمادی شے کو وکی مکیس بو کہ نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی ونیا کا فالق ہے۔ یہ قادر مطلق ہے جو کہ اپنی تمام مخلوق پر پہلے ہے متعین اور قائم شدہ اصولوں کے سے حکومت کرتا ہے۔

ان کے ان اعلیٰ اور حقیق اصولوں سے ان کے پاکیزہ توانین کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ

ان تمام جرائم کی بختی سے منع کرتے ہیں کہ جو آج کی معذب دنیا میں بھی قابل سزا ہیں۔
اس لئے اس میں خود کشی بچوں کو مار ڈالتا اور صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ ہر شم کی
قربانی کا جو ہو جانوروں کی ہو ' خت منع ہے۔ لیکن توہمات ' قصوں و کمانیوں ' اور خود غرض
پجاریوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بدعنوانی ' کریشن اور غیراغلاقی رسومات اس حد تک پیدا
کر دی ہیں کہ اس وقت کے ہندو خود ان کے ندہب کے اہتبار سے کافروں میں شار ہوتے

ستارا میں قیام کے دوران بجھے اگریزوں کے ایک عظیم مخص سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس کی شہرت میں نے صرف اگریزوں سے بی نہیں بلکہ ہندوستانیوں سے بی سی تقی۔ یہ آزیبل ہاؤنٹ اسٹوراٹ الفشن ' بمبئی کے گورنر تھے۔ وہ ریاست میں سیای معاملات کے سلمہ میں اس وقت تشریف لائے تھے کہ جب راجہ کی لاکی کی شادی پوتا کے گور پورا کے ایک لاڑکے سے ہورہی تھی۔ اس موقع پر شرکے معززین کی پندرہ دن سے ماہی محل میں دعوتیں ہورہی تھیں۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا جب گورنر صاحب نے راجہ سے بوئی تن پرمغز اور سلجی ہوئی تفشگو کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ عظیم آدمی کس بچ سے باتمی کردہا ہو۔ بھی وہ اس کی باتوں کی تشجو کر نے تھا اور بھی اور اواضح طور پر بیان کرسکے۔ لیکن ججھے ایسا اتن لیافت ہے کہ کیا راجہ میں بڑے گا کہ راجہ نے ہیں سب کو سخت ماہوس کیا۔ مجھے گورنر بمادر کا ایک ریمارک اب پڑے گا کہ راجہ نے ہمیں سب کو سخت ماہوس کیا۔ مجھے گورنر بمادر کا ایک ریمارک اب سک یا وجہ ہے کہ وہ اس سے بندوستانی میں بات چیت کردہا ہے اور مراہئی نہیں بول اس کے بیت بخربی واقف کہ راجہ نے ہیں جاب عالی اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اس سے بندوستانی میں بات چیت کردہا ہے اور مراہئی نہیں بول سے بہر بندوستانی بول سکتا ہوں جب اس پر اس نے کما کہ: "میں جنب عالی سے بہر بندوستانی بول سکتا ہوں 'جبہ آ سے مراہئی ذبان ججے اچھی جاتے ہیں۔"

میں نے چھ سال ستارا میں گزرا دیئے۔ اس دوران میں میں نے اپنی محنت سے اس دوران میں میں نے اپنی محنت سے اس دورت کدر چیے کما گئے کہ میں چھ ہفتے بغیر کمی طازمت کے رہ سکتا تھا۔ لیکن میں نے اس دوقت اپنے بہت سے اگریز اور ہندوستانی دوستوں کو کھو دیا کہ جب چھٹی رجنٹ کا وہاں سے تبادلہ ہوگیا۔ اس کے بعد سے میں نے خود کو تنا اور بیکار پایا۔ دکن کی آب و ہوا اور مراہلوں کی تاپندیدہ صحبت نے مجھے بے انتا بور کر دیا اور میں اس موقع کی تلاش میں رہا کہ مدب جگہ پر جاؤں۔ میں انتی تظرات میں تھا کہ مجھے لفٹیننٹ دیب کی جانب سے جوکہ

ایک شریف شخص اور پکا عیسائی تھا' اور جو مجھ سے پچھ عرصہ پڑھا بھی تھا' پیگش وصول ہوئی' اس کا تبادلہ سورت کردیا گیا تھا۔ ہیں نے فورا اس کی پیگش تبول کی اور سورت کے روانہ ہوگیا۔ جبال ہیں اپنے فائدان کے ساتھ اپریل 1828ء ہیں پنچ گیا۔ میرا بمبئی سے سورت تک کا یہ سفر بڑا خطرناک' مشکل' گر جلدی طے ہوگیا۔ ایک دو سرا جہاز کہ جس کا مالک بھی ہمارے جہاز والا تھا اس ہیں تقریباً ایک سو چالیس بو ہری تھے۔ جنہیں ان کے روحانی سربراہ نے اپنے بیٹوں کی شادی ہیں بلایا تھا۔ وہ ہم سے تھوڑی دور کے فاصلہ پر تھا۔ لیک سمندر میں طغیانی آئی کہ جس میں وہ بچکولے کھانے لگا' اور وہ تمام برقست مسافر' شادی کی رسومات سے لطف اٹھانے کے خیال کے بجائے' سمندر میں اپنی برقست مسافر' شادی کی رسومات سے لطف اٹھانے کے خیال کے بجائے' سمندر میں اپنی برقسیں ویکھنے گئے۔ مجھے خیال آیا کہ ان کے روحانی پیٹوا کے پاس اب اپنے مردہ مریدول کی ایک بمی فہرست ہوگی کہ جو انہوں نے جبریل کو بھیج دی ہوگی آگہ وہ انہیں جنت میں بساکس اس فرقہ میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے پیٹوا سے ہر مرنے والے کے لئے آیک سرشے کیس۔ اس فرقہ میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے پیٹوا سے ہر مرنے والے کے لئے آیک مرئے والے کے گئے آیک مرئے والے کے گئے آیاد کریں۔ اس سرشیقیٹ کے بدلہ میں پیٹوا کو مناسب رقم دی جاتی ہے۔ یہ پرچہ مرنے والے کے گئے آیاد کریں۔ اس سرشیقیٹ کے بدلہ میں پیٹوا کو مناسب رقم دی جاتی ہے۔ یہ پرچہ مرنے والے کے گئے آیاد کریں۔ اس سرشیقیٹ کے بدلہ میں پیٹوا کو مناسب رقم دی جاتی ہے۔ یہ پرچہ مرنے والے کے گئی یہ اوراج ہے کہ وہ اپنے بیٹوا کو مناسب رقم دی جاتی ہے۔ یہ پرچہ مرنے والے کے گئی یہ اوراج ہے کہ دو اپنے براہ میں پیٹوا کو مناسب رقم دی جاتی ہے۔ یہ پرچہ مرنے والے کے گئی یہ اوراج ہے کہ دو اپنے براہ میں پیٹوا کو مناسب رقم دی جاتی ہے۔ یہ پرچہ مرنے والے کے گئی یہ اوراج ہے کہ دو اپنے براہ میں پیٹوا کو مناسب رقم دی جاتی ہے۔ یہ پرچہ مرنے والے کے گئی یہ دو اپنے کرد کی جاتی ہے۔

یمال مجھے اپنے دوست واکٹری وی اسٹریکر کا ایک واقعہ یاد آیا ہے جوکہ سول سرجن فعا اور اس جگہ کئی سال فدمات انجام دیتا رہا تھا۔ اس واکٹر نے روحانی چیشوا کا ایک خت بیاری کے زمانہ بیس علاج کیا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو واکٹر نے اپنے روحانی مریض کو ہدایت کی کہ وہ صحت یاب ہونے تک روزے نہ رکھیا کمیونکہ اس حالت میں روزے رکھنا اس کی صحت اور جان کے لئے نقصان وہ ہول گے۔ لیکن اس عیار پیشوا نے محض اپنی اس کی صحت اور جان کے لئے نقصان وہ ہول گے۔ لیکن اس عیار پیشوا نے محض اپنی شربیت ظاہر کر گئے لئے یہ جواز ریا کہ وہ ایک ایسے تھم کی کیسے ظاف ورزی کر سکتا ہے کہ جس کا تھم مقدس کتاب میں آیا ہے۔ آگر اس نے ظاف ورزی کی تو آگلی دنیا میں اس کی خت سزا ہوگی۔

اس پر ڈاکٹر اسٹریکر نے اگریزوں جیسی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کما کہ: "فنین فنین مولوی صاحب آپ کو اس کے لئے ڈرنے کی ضرورت فنیں۔ جس آپ کو ایک سرٹینکلیٹ دے دوں گا جو آپ اپنے بھائی فرشتہ کو دکھا دیتا جو یقیناً آپ کے لئے نجات کی کوئی راہ ڈھونڈے گا۔"

ایک نیک ول اگریز کے اس میمارک سے پیٹوا کے چرو پر شرمندہ ی مکراہث آئی۔

دوسرے طازم جو وہاں کھڑے تنے وہ اپنی نبی کو چھپاتے ہوئے دوسری طرف ہوگئے۔ ان میں سے دویا تین جو صحح العقیدہ مسلمان تنے وہ کمرہ سے باہر چلے گئے آگہ آزادی سے نبس سیسیں۔

مورت میں جھے استے شاگرد من گئے کہ میرے لئے ان سب کو پڑھانا مشکل ہوگیا۔ لیکن میں دکن کے مقابلہ میں مورت میں زیادہ خوش تھا۔

یماں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگریزی زبان میں میری تابیت کانی بھر ہوگی میں۔ میں اس زبان میں آسانی سے لکھ پڑھ سکتا تھا۔ جمال کے بولنے کا تعلق ہے تو میرا لہجہ اس قدر عمدہ تھا کہ میرے شاگرد اگریز نداق میں پوچھا کرتے تھے کیا میرے والدین اگریز ہیں' یا ان میں سے کوئی ایک اگریز ہے۔ یہ اس لئے تھا کہ میری رگت اور بولنے کا طریقہ دو سرے مقای لوگوں سے بالکل علیمدہ تھا۔ ان کے ان بے مودہ سوالوں کے جواب میں' میں صرف مسکرا ویا کرتا تھا اور کما کرتا تھا کہ ان کی تعریف میری او قات سے زیادہ ہی ہے۔ میری خوش قسمی کہ لورت میں میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں سے ہوا کہ جو سائنس اور اوب کے دلدادہ تھے۔ میری کروری یہ تھی کہ میری عربی زبان کی لیافت اس قدر اچھی خمیں سخی کہ ان کی مختلف کیا کہ میں ہر اٹھنا آ۔ اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہر قبیل جو اگریزی کے بیا کتنی ہی محتف کرتا پڑے' اس زبان کو قبت پر چاہے میرا کتنا ہی بیسہ خرج ہو یا وقت گئے' یا کتنی ہی محتف کرتا پڑے' اس زبان کو جو اگریزی کے بعد سے مشکل ہے' سے کر دبوں گا۔

میں نے عربی کا مطالعہ اس لگن اور جذبہ سے شروع کیا کہ جیسے کوئی سچا عاشق اپنی محبوبہ کے حصول کے لئے کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہو بھی مشکلات تھیں ان کا مقابلہ میں فروش دلی کے ساتھ کیا۔ میں دن کا دفت اپنی روزی کمانے میں گزار آ تھا، اور رات کو دیر تک میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ مجھے یہ کتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ تین سال کی محنت کے نتیجہ میں مجھے وہ حاصل ہوگیا کہ جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ میں نے شخ تاج الدین ، جو کہ عدالت کے قاضی تھے، ان سے شری قوانین میں سند لی ، اور مشہور محکم میر عیلی سے حکمت میں سرفیقیٹ لیا۔

سورت میں میرے جو شاگر و تھے ان میں ایک نوجوان 12 رجنٹ بمبئی کا ولیو ہے ' ایسٹ وک تھا۔ یہ نوجوان مختی ولین اور قابل تھا۔ خاص بات یہ کہ اس کا حافظہ قابل رشک تھا۔ وہ جو کچھ بھی یاد کر تا تھا وہ اس کے حافظ میں محفوظ ہو جا تا تھا۔ میں جب اس کے ساتھ رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی صلاحیتیں اور زہنی پچٹگی اس کی عمز کے مقابلہ میں

نیادہ ہیں۔ وہ برا نرم مزاج کیاض اور کھے ول کا انسان تھا۔ اس وجہ سے ہیں اس قائل ہوگیا کہ اس کے علاوہ اور کی شاگرہ کو قبول نہ کروں۔ اس نے ہندہ ستانی اور فاری دونوں نیانوں کے امتحان اختیان اختیاز کے ساتھ پاس کرلئے۔ عملی زیان کی ابتدائی قواعد پر بھی اس تھوڑے ہی وقت میں عبور ہوگیا۔ بیہ اس نے اس وقت سکھی تھی کہ جب میں اس کے ساتھ صبح کی سرپر جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے میں مجھے اس قدر لطف آیا کہ وہ جب شک ہندہ ستان میں رہا میں نے اس سمجھوڑا۔ سوائے ان چند وقفوں کے درمیان جبکہ زیادہ شخواہ کی لائح میں میں نے کوئی اور ملازمت کرلی۔ لیکن پھر جیسے ہی موقع ملا میں واپس اس کے باس چلا میں مالی کے اس کے باس چلا آیا۔

مئی 1822ء میں مجھے اور جنٹ بمبئی کے جان رامزے نے آنے کی دعوت دی۔ ان کی دعوت پر میں شدلا پور کے لئے روانہ ہوا جوکہ سورت سے چار سو پچاس میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ سفر میں نے بمبئی اور پوتا کے راستہ چودہ دن میں طے کیا۔ بمبئی تک میرا سفر برا خوشگوار تھا یماں سے پانویل جک کے لئے میں نے اپنے لئے ایک کشی اور ملازم کرایہ پر کئے چونکہ میں دوبارہ سے اس ضم کی کشتی میں سفر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ جمکا تجربہ ایک بار مجھے 1923ء میں ہو چکا تھا۔ شولا پور کا شرانتائی گرم اور بغیر کمی ورخت کے جھے ویرانہ سا لگا۔ یہ چاروں طرف سے فصیلوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے جنوب مفرب میں تلعہ ہے جو کہ پھروں سے بنا ہوا ہے۔ اس میں کئی برج ہیں۔ اس کے سامنے ایک کمی خدرت ہے جو کہ قلعہ کے جنوب میں جاکم ایک گاب بار گور پر ہے تھا۔ میں برا کر ایک آباب سے ماتی ہے۔ یماں آبادی زیادہ مراہر ہوگوں پر ہے قلعہ کے جنوب میں جاکم ایک آباب سے ماتی ہے۔ یماں آبادی زیادہ مراہر ہوگوں پر ہے حتی کی تعداد یا بھی بڑار ہے۔

اگرچہ رن کا علاقہ گرم ہے، گر شواہ پور سب سے زیادہ گرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی دجہ وہ جگہ ہے کہ جمال ہے با بوا ہے، کو تکہ بیان پر گرم ہوا کو سوائے انسانوں کے اور کوئی شکار ملکا عی شمیں ہے۔ اپنی آلمہ کے بعد میں کاؤشنٹ کی طرف گیا کہ جو شہر سے تھوڑے فاصلہ پر تھا۔ جمال میرے میزبان نے میری بوی آؤ بھگت کی۔ بہاں پر میں سات شینے رہا اس دورانیہ میں میرے نوجوان شاگرو نے ہندوستانی میں خاص قابلیت پیدا کیا۔ للذا میں کافی انعامت و اکرام کے بعد سورت واپس لونا۔ یہاں ایسٹ وک نے کھلے دل سے میرا استقبال کیا اور میں دوبارہ سے اس کی ما زمت میں شاہیا۔

1831ء میں ہندوستان میں اپنی آمد کے بعد تیل مرتبہ مسٹر ایسٹ وک کو سخت بخار آیا۔ گرمی و سردی کے حملے اس پر پانچ ون تک متبادل دنول ہوتے رہے۔ بخار کی شدت کے قاصر ہوں کین صبح ہوتے ہوتے میزان کی راکھ سے انی ہوتی تھی۔ مجھے یہ کتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ پانچیں رات کو امارا نوجوان مریض ڈاکٹر کی پنچ سے دور مبئی کے لئے روانہ ہو چکا تھا اور میرے گھر میں اس کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ نشہ باز وہاں شراب بی سکے۔ جب میں نے کچھ عرصہ تک اپنے نوجوان دوست کے بارے میں

پار وہاں طرب پی معلومات کیں۔ وی کچھ خمیں سات تو میں معلومات کیں۔ وی ون تک مجھے کوئی جو اس کی صحت کے بارے میں معلومات کیں۔ وی ون تک مجھے کوئی جواب خمیں آیا۔ اس پر میں پریٹان ہوگیا' اور جمعئی جانے کا ارادہ کرنے لگا' ٹاکہ وہاں جاکر بذات خود اس کی خمیریت دریافت کروں۔ لیکن 29 اکتوبر کو مجھے اس کے

باتھ كا لكھا ہوا خط لما۔ اس ميں اس نے اپنى صحت كے بارے ميں لكھا تھا اور مجھے بدايت دى تھى كہ ميں فورا اس كے كھوڑے و سامان لے كر تن كارىير رواند ہو جاؤل، جمال سے وہ

لارڈ کلیری کمانڈ میں اجمیر روانہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور تن کارب

كى بندرگاه يا ملنے كے بعد ہم لارؤ شپ كے ہمراہ روانہ ہوگئے۔

آرام سے سر کرنے اور پانچ جگہ قیام کرنے کے بعد ہم بروؤہ پہنچ گئے کہ جمال ہم نے پچھے دن قیام کیا۔ یمال پر لارڈ شب کیکواڑ کے لوگوں سے طاقاتوں میں مصوف رہے۔
ہمارے روانہ ہونے پر مماراجہ نے لارڈشپ اور ان کے ساتھ ہو بھی لوگ تھے انہیں فیتی شخوں سے نوازا۔ میرے حصہ میں سونے کا بار' گیڑی اور ایک شال آیا۔ لیکن بچھ سے اور دوسرے اور لوگوں سے بہ تحافف لے لئے گے۔ شاید بہ حکومت کے نزانہ میں جمع کرا دیے ہوں۔ جب ہمیں صبح جانے کا حکم طانو میں نے اپنا بینگ جو کمی دوست سے اوحار لیا تھا اسے واپس بھیج ویا اور خود زمین پر بستر بنا کر سوگیا۔ صبح جب میں بگل کی آواز س کر الحال اور شرعی ہے اور میری پیشر میں مسلسل تھیلی ہورہی ہے۔ میں نے فورا اپنا ملازم کو اواز دی کہ جو گھوڑے پر دین کئے میں مسلسل تھیلی ہورہی ہے۔ میں نے فورا اپنا ملازم کو آواز دی کہ جو گھوڑے پر دین کئے میں مسلسل تھیلی ہورہی ہے۔ میں نے فورا اپنا ملازم کو آواز دی کہ جو گھوڑے پر دین کئے میں مصروف تھا۔ "مرمدی علی" میں نے غصہ میں کھا:"

"فنیس ' جناب میں نے بالکل ایبا فہیں کیا۔" اس نے جواب میں کما۔ جب میں نے اپنا کوٹ اٹھایا تو وہ کلوے کورے ہوکر میرے ہاتھ میں آگیا ' اور میری کچھ میرے کمبل کے ساتھ ہوا ' اور میری ڈسک کے فیلے حصہ کا جس میں رکھے ہوئے اہم کاغذات بھی کلزے کلوے ہوگئے تھے یہ دکھے کر میں ششدر رہ گیا اور فود سے کھنے لگاکہ آخریہ سب کچھ کیا

وقت اس پر ہریانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے انگریز دوست اس کی زندگی سے مایوس مو چکے تھے۔ اس دوران میں نے دن رات اس کی دیکھ بھال کی۔ حکمت کے بارے میں میری جو تھوڑی بت معلوات تھیں' ان کی بنیاد پر میں کسہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی کو كوئى خطرہ نبیں ہے۔ آگرچہ بارى كا حملہ اس قدر شديد تھا كہ اس كى توانائى اس من محل مئی تھی۔ وہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ بغیر کسی کی مدد کے بستر یہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دوران میں کہ جب اے بخاری نہیں ہو آ تھا، تو میں اے لیموں کا شربت دیا کر آ تھا جس سے تھوڑی ور کے لئے اس میں تازگ آجاتی سی۔ وہ جب بھی مایوی کا شکار ہوتا تو میں اس کی ہمت برها یا تھا اور اے حوصلہ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اس کی حالت ضرور بمتر ہوگ۔ جھے یہ کتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ میری نصیحوں کا اس پر خوشگوار اثر ہوتا تھا۔ . کچھ ون بعد وہ جمبی چلا گیا اور جاتے وقت اپ گھوڑے اور دوسرا سامان میری تحویل میں دے گیا۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ یمال سے چلا گیا ورنہ میرا خیال ہے کہ اے اپنی زندگی سے باتھ وهونا يزت كيونك جس واكثر ك وه زيرعلاج تھا، وه موت ك فرشته كا نائب تھا۔ اس ك لنحد کو جب دواؤں کی وکان پر لے کر جاتا تھا تو وکاندار جوکہ میرا دوست تھا اس کی لکسی دواؤں کو دیکھ کر مجمی تو خوب بنتا تھا' اور مجمی اس پر لعنت ملامت بھیجا تھا۔ اس نسخہ کو و كلية بى وه كتا تها: "ميرا خيال ب كه واكثرياكل موكيا ب أكر مين اس نسخه ك مطابق دوا دول تو میں اس سے زیادہ پاگل ہوں' یا یہ کمو کہ قاتل ہوں جوکہ ایک معصوم شخص کی جان لے رہا ہے۔" ایک مرتبہ جب میں نو لے کر گیا تو اس نے ایک طرف لے جاکر اس کا الكريزى ترجمه مجھے سايا۔ (چونكد يو نسخد لاطيني من كلھا موا تھا) اور ايك دوا كے لئے كماكد اس میں یا فج قطروں کے بجائے بچاس قطرے لکھے ہیں۔ اگر یہ دوا نسخہ کے مطابق مریض کو دے دی جاتی تو پھراس دنیا میں اے کی اور دواکی ضرورت نمیں رہتی۔ میں بسرطال اس دوا کے پانچ قطرے مریض کے لئے لیکر آیا ، گروہ بھی میں نے اس کی مرضی سے پھینک دیے اور اس کے بجائے اے لیموں کا شربت دیا۔

رہے ، وور سے بورس کے بیرس کے نشہ میں و مت رہتا تھا کہ اے اپنی بھی خبر نمیں رہتی معی ہے۔ وہ واکثر اس قدر شراب کے نشہ میں و مت رہتا تھا کہ اے اپنی بھی خبر نمیں رہتی متی۔ وہ چار دن تک ہورے ساتھ مریض کی دکھیے بھال کے لئے رہا گراس عرصہ بیں اس نے مریض کی طرف بالکل توجہ نمیں دی۔ وہ تمام رات برانڈی کی بوتل لئے میز پر بیٹھا رہتا تھا۔ شعہ بہتی رہتی تھی اس کا سگار کا ڈبہ اس کے آگے ہوا رہتا تھا اور وہ رات بحر میں ایک بوتل ختم کر دیتا تھا۔ جہاں تک سگاروں کا تعلق ہے تو ان کی تعداد بیان کرنے سے ایک بوتل ختم کر دیتا تھا۔ جہاں تک سگاروں کا تعلق ہے تو ان کی تعداد بیان کرنے سے

جب میں زور سے چیخا تو صدی علی آیک بلتی ہوئی کئڑی کو قریب لایا اور اس کی روشنی میں اس نے ان بوسیدہ چیزوں کو دیکھا' اور پھر بوے اطمینان سے کنے لگا کہ "بیہ سفید چوشیاں ہیں۔ جناب' بس اس کو قست کی خرابی کئے۔" بیہ من کر میں سوچے لگا کہ چاہے کسی قدر مصیحتیں آئیں یا حادثات ہوں' بیہ بھیشہ قست کو الزام دیتا ہے۔ لیکن بھی خود کو یا چھے اس کا ذمہ نہیں تھرا آ ہے۔

ہم آہت آہت سن سر کرتے ہوئے بیودہ سے اجر آباد کے رائے دبیسا پنچے جمال کہ ایک بوا کتو نمنٹ تھا۔ یہاں پر اس کو اس لئے قائم کیا گیا تھا ناکہ اس علاقہ کو ڈاکووں اور افروں سے محفوظ رکھا جائے۔ وہاں سے ہم آبو کی طرف کئے جمال پہاڑ کے دامن میں ہم نے تین دن گزارے۔ یہاں پر لارڈ شب کی خواہش تھی کہ وہ پہاڑ پر چھ کر قدیم یادگاروں کو دریافت کریں۔ للذا دو سرے دن خاص خاص لوگوں کی ایک جماعت بہاڑ پر چھ کے تدیم اگرچہ میں دو سرے لوگوں کے مقابلہ میں تو یتھے رہ گیا، گر لارڈشپ جو کہ اپنے اسٹنٹ مائس تھا۔ اگرچہ میں دو سرے لوگوں کے مقابلہ میں تو یتھے رہ گیا، گر لارڈشپ جو کہ اپنے اسٹنٹ ساتھ تھے ان سے آگے نکل گیا۔ جب ان کے ساتھی نے دیکھا کہ میں تیزی سے آگر بیرہ رہا ہوں تو اس نے درخواست کی کہ میں اپنی چھڑی لارڈشپ کو دے دوں کہ جس کے بردھ رہا ہوں تو اس نے درخواست کی کہ میں اپنی چھڑی لارڈشپ کو دے دوں کہ جس کے سارے وہ چل سکیس۔ میں یہ سوچتے ہوئے کہ انکار کرتا پر تمذبی ہے فورا اپنی چھڑی ان کے خف سال کے کہنا چاہئے کہ میری چھڑی کی چھر واپس نمیں میں۔ وہ اس چھڑی کو پاکر بے انتا اس لئے کہنا چاہئے کہ میری چھڑی کی جمری چھڑی کے جوئے دواپس نمیں میں۔ وہ اس چھڑی کو پاکر بے انتا میں نہو تھے۔

میں لارڈ شپ اور ان کی جماعت کے ساتھ دیلورا کے مندروں تک رہا پھر ان کا ساتھ پھوٹ چھوڑ کر اکیلا ہی اوھ ادھر گھوا۔ جب شام ہونے گلی تو میں نے محسوس کیا کہ جھے بھوک بھی گلی ہے اور سردی بھی ہوگئ مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ساتھوں سے کھانا مائلتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا کہونئہ وہ اپنی ضرورت کے تحت کھانے کا سامان لائے تھے میں یہ بھی ہیں چاہتا تھا کہ یہاں کے مقائی باشندوں سے جو کھل طور پر گراہ جیں۔ ان سے روئی ماگوں۔ اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس کیپ جاؤیل اور وہیں اپنی بھوک کا بندوبست ماگوں۔ اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس کیپ جاؤیل اور وہیں اپنی بھوک کا بندوبست کروں۔ بدھستی سے میری واپسی پر زبردست بارش ہوگئی کہ جس سے میں بری طرح سے بھیگ گیا کا لاڈا جب نو بجے رات کو میں اپنے خیمہ میں پہنچا ہوں تو اس وقت تک میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ دوسرے دن اس کے نتیجہ میں خت بخار ہوگیا مگر بروقت علاج اور

میرے نیک ول آقاکی مدو سے میں نے جلد ہی اس سے نجات یا لی-

آبو کا بہاڑ' مروبی شہر ہے مشرق کی جانب ہیں میل کے فاصلہ پر ہے یہ راؤ سیو گھ ای کے متعلق ہے اور ہندوؤں کی' خاص طور ہے جین مت مانے والوں کی قدیم عبادت گاہ ہے۔ یہ سطح سندر ہے دس میل اونچا ہے۔ اس پر پڑھنے کے لئے بارہ رائے ہیں۔ ان بیں ہے ان تادرہ سب ہے زیادہ مخفوظ ہے۔ اس لئے اس راستہ پر سیاح اور زائرین کافی شداو میں نظر آتے ہیں۔ تادرہ کا گاؤں مروبی ہے ہیں میل ہے۔ اس بہاڑ کے اوپر ایک تالاب ہے جو وہ محص تلا "کہلا آ ہے۔ کہا جا آ ہے کہ اس آبال کو ہندوؤں کے ویو آفوں نے اپنے تاخوں ہے کھووا تھا۔ اس آباب کے اردگرد غاروں اور بہاڑ کی وادی میں شیاس اور جوگی رہتے ہیں۔ گروہ بہت کم لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اگت کے ممینہ میں جب کہ سورج ورگو کے دائرہ میں جا آ ہے' تو ہندوؤں کے لئے مقدس ہو تا ہے اور اس وقت وہ اس تالاب میں نما کر گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس موقع پر دور و نزد کے ہے۔ ان کی بوی تعداد یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس موقع پر دور و نزد کے ہاں کی بوی تعداد یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس موقع پر دور و

ان بارہ راستوں میں سے دو بہت زیادہ مشکل سمجھ جاتے ہیں۔ یہ کاچھول اور شیوری گاؤں سے جاتے ہیں۔ یہ کاچھول اور شیوری گاؤں سے جاتے ہیں۔ ان میں پسلا راستہ اس قدر مثل اور ناہموار ہے کہ مسافر کو ہاتھوں کے سارے چلنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اوپر دیکھتا ہے تو چوٹی آسان کو چھوٹی نظر آئی ہے اور جھو نظر شیس آتا ہے۔ ذرا سی بھی فلطی نہ صب فیلے اور کچھ نظر شیس آتا ہے۔ ذرا سی بھی فلطی نہ صرف اس کے سفر کو ختم کرویت ہے بلکہ اس کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔

دوسرے راستہ سے بھی چھنا اور اترنا دونون خطرناک ہیں۔ اس کے علاوہ اس راستہ پر گھنا جنگل ہے کہ جس میں وحثی جانور ہیں ، جن کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ فیر محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وادی کو پہنچ سے دور سمجھا جا تا ہے اس لئے سروہی کے سابق حکرانوں کے بیاں اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لئے ایک قلعہ بنوایا تھا تاکہ خطرے وقت آگر رہا جا سکے۔

پہاڑ کے اوپر تیرہ گاؤں ہیں' ان میں سے تین ویران ہیں۔ باتی دی میں دو ریلوارا اور اور ہیں کہ جن کی آبادی سات سو کے قریب ہے۔ یہاں پر ہندوؤں اور جین مت کے بہت سے مندر ہیں۔ ان میں پکھ برے خوبصورت اور شاندار ہیں۔ ان کے فرش اور چست بر سنگ مرمر ہے۔ دیواریں اس قدر چکی ہیں کہ ان میں اپنی صورت ویکھی جا سکتی ہے۔ میں خاص طور سے ان پانچ جین مندروں سے برا متاثر ہوا کہ جو دیلورا میں ہیں جو نیم ناتھ

آٹھواں باب

آبو سے اس پار کا علاقہ ریٹیلا ہے۔ سوائے ان چند حصوں کے کہ جمال اراوی کے پہاڑ ہیں ہے جگیس پھر کی اور کھردری ہیں۔ یہ بخرعلاقہ میواڑ کہلا آ ہے۔ آگرچہ یمال دور دور تک کوئی آبادی نہیں گر اس کے تمین شہر بڑے مشہور ہیں جن میں اودے پور پالی کو کھری شامل ہیں۔

اودے پور سوؤیہ راجیوتوں کا حکومتی مرکز ہے۔ ان کے قبیلہ کے بارے میں کما جاتا ہے کہ صحیح النس ہے اور راجیوتانہ میں ان کا رتبہ اونچا ہے۔ ان کے حکران رانا کملاتے ہیں۔ جب یہ گدی نشین ہوتے ہیں تو ان کے ماتھے پر انسانی خون سے تلک نگایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ ایک راز ہے۔ میرا خیال ہے کہ کمی قیدی کو قل کرکے اس کے خون کو اس مقصد کے لئے استعال کیا جاتا ہوگا۔ یہ شرخوبصورت ہے اور اونچائی پر آباد ہے۔ اس کے مغربی حصہ میں ایک بری جمیل ہے جس کے ورمیان میں ایک چھوٹا سا جزیزہ ہے، جس میں وو محلات ہے ہوئے ہیں۔ ان محلات میں حکران گرمیال گزارتے ہیں اور بوری طرح سے عیش و آرام سے لطف اٹھاتے ہیں۔

پالی صحرا کے کنارے پر واقع ایک بری منڈی ہے۔ میں نے یمال سے چند بورپی اشیاء بمبئی کے مقابلہ میں زیادہ ستی خریدیں۔ یمال کی آبادی عام طور پر دولت مند ہے۔ گھرول کی تعداد تقریباً گیارہ بزار ہے۔

تیرا شر پوکھرتی ہے۔ اس کا اصلی نام بش کارا تھا جوکہ ایک بوے تالب سے موسوم تھا۔ اس تالب کے تین اطراف میں پھروں کی دیواریں ہیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر نیچ جانے کے لئے سیڑھیاں ہیں۔ تالب کے کناروں پر مندر ہیں۔ شہر زیادہ برا نہیں ہے گر اس کے مشرقی حصہ سے یہ برا خوبصورت نظر آ تا ہے۔ 17 جنوری ہماری آلہ کا دن تھا۔ رات خاموش اور ٹھنڈی تھی۔ جب میں اس تالب کو دیکھنے گیا ہوں تو سنسان رات میں آسان پر تارے چک رہے تھے۔ میں اس کی سیڑھیوں پر کھڑا، تھا خور و فکر میں رات میں آسان پر تارے چک رہے تھے۔ میں اس کی سیڑھیوں پر کھڑا، تھا خور و فکر میں میہوش رہا۔ میں اس کی خوبصورتی سے بے انتہا متاثر ہوا۔ اس میں پائی ایبا نظر آ تا تھا جیسے میہوش رہا۔ میں اس کی خوبصورتی سے بے انتہا متاثر ہوا۔ اس میں پائی ایبا نظر آ تا تھا جیسے

اور راکھیدیو' جوکہ دو جین مقدس ستیاں ہیں' ان کی یاد میں تقیر ہوئے ہیں۔ ان کے ستونوں اور چھوں پر جو نقش و نگار اور چھول پتیاں بنائی گئی ہیں وہ بالکل اصلی معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک مندر کے بیچھے دس ہاتھیوں کے بیختے ہیں۔ ایک دوسرے مندر میں مین گیٹ پر دس ہاتھی اور ایک گھوڑے کے بیختے ہیں۔ یہ سب خالص سنگ مرمر ہے تراش کر یہ بیختے ہیں۔ یہ سب خالص سنگ مرمر ہے تراش کر یہ بیختے ہیں۔ یہ ان بھاری چھروں کو کہ جن کو تراش کر یہ بیختے بیائے گئے ہیں' پہاڑ کے اوپ پنچایا گیا ہوگا۔ کما جاتا ہے کہ ان خوبصورت مندروں کی تھیر کرانے والا ایک ساہوکار تھا کہ جسے کوئی اولاد نہ تھی' للذا اس نے اپنی ساری دولت ان مندروں کی تھیر بر خرچ کی یہ 1243ء کی بات ہے۔

اس بہاڑے جو آمنی ہوتی تھی' اس کا آدھا سروبی کے راجا لے لیا کرتے تھے اور تھوڑا بہت چھوٹے چھوٹے سروار۔ باتی جو پچا تھا وہ نہ بی کاموں پر لگا دیا جا آ تھا۔ جیسے کہ مندروں کی مرمت اور غریب زائرین کی مدو۔ لیکن موجودہ راؤ سیو تھے کہ جنوں نے سنگا میں حسل کرلیا ہے' اب اس کی ساری آمنی خیرات و صدقات پر خرچ کرنے کا تھم دے دیا ہے۔

امارا کمپ سال سے 2 جنوری 1832ء کو روانہ ہوا اور آہت آستہ چلتے ہوئے پندرہ دن کے اندر اجمیر منج جو کہ سورت سے دو سو انتیں میل کے فاصلہ پر ہے۔

کہ آئید۔ اس میں قربی عمارتوں کے سائے جملاتے نظر آرہے تھے۔ جب میں واپس اینے خیمہ میں آیا ہوں تو اپنی اس مهم بر بوا مطمئن تھا۔

دو سرے دن 18 تاریخ کی صبح کو ہم اجمیر پنچ گئے جوکہ راجیو آند کا کیٹل ہے یہاں ہم نے اپنے فیم گورنر جزل کے کیمپ کے سامنے لگا گئے جوکہ شمرے تھوڑے ہی فاصلہ پر تھا۔

یہ دونوں عظیم ہتیاں خاموشی سے سیاست کے اسرار درموز پر باہم عظیار کرتی رہیں۔ قریب کے سرداروں اور راجاؤں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ آگر ہندوستان کے ان حکرانوں کی خدمت میں سلامی دیں۔ اجمیر میں ہم چھ ہفتہ محسرے اس کے بعد تصیرآباد اور لون واڑہ ہوتے ہوئے بیودہ کے لئے روانہ ہوئے۔

میں ضروری سجمتا ہوں کہ اجمیر چھوڑنے ہے تبل اس کے بارے میں ضرور بتاؤں۔ یہ قدیم شرجو ہش کارا شہر کے جنوب میں چھ میل کے فاصلہ پر ہے' ایک بھاڑ کے دامن میں آباد ہے جس کے اوپر مشہور قلعہ تارا گڑھ واقع ہے۔ یماں کے لوگ مالدار ہیں۔ ان کے مکانات کچے اور شاندار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آبادی تمیں ہزار سے زیادہ جمیں ہوگ۔ اگریزوں نے اس شہر کو سندھیا ہے لیا اور اس کا انتظام مسٹر ولڈر کے حوالہ کیا' جن کی شانہ روز محنت کی وجہ ہے اب یہ شہر ہے بور سے مقابلہ کرنے لگا ہے۔ شہر کے ایک بازار کا نام ولڈریہ ہے جو اپنی تعمیراتی خوبصورتی کی وجہ سے اس علاقہ کے تمام شہوں میں لاجواب ہے۔

سید حین مشدی اور خواجہ معین الدین اجمیری جو سلمانوں کے دو انتائی مقدس بررگ ہیں وہ اس شہر میں مدفون ہیں۔ پہلے بزرگ کی درگاہ آرا گڑھ بہاڑی کی چوٹی پر ہے، جبکہ معین الدین اجمیری کی بہاڑی کے دامن ہے۔ سید حیین روحانی و مادی دونوں لحاظ ہے اہم محصیت تھ، وہ قطب الدین ایب کے زمانہ میں اس جگہ کا گورنر تھا۔ اس کے زمانہ میں خواجہ ایک طویل سفر کے بعد یمال پر آئے اور پھر بقاید زندگی بیس پر گزاری۔ وہ بڑے ایجھے تیرانداز تھے اور یہ ان کی عادت تھی کہ ایران و ترکستان میں محواوں میں رہتے تھے اور تیر کمان سے جو شکار کرتے اس پر گزارا کرتے تھے۔ باتی وقت دنیا سے دور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ وہ بخت اور جب مرے ہیں تو ان کی عمر گزارت کے تھے اور جب مرے ہیں تو ان کی عمر ایک سو آٹھ سال تھی۔ ان کی اور گورنر کی باوجود اس کے کہ گورنر شیعہ تھا اور یہ سی۔ دوسی ہوگئی تھی اور بعد میں ہدوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔

اجیریں قیام کے دوران وہ دو مرتبہ دبلی گئے۔ کما جاتا ہے کہ جب وہ دو مری مرتبہ دبلی گئے تو گورنر اجیر کا پچا جو دبلی میں رہتا تھا، خواب میں اس کے آباؤاجداو نے یہ ہدایت کی کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی اپنے عمد کے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی سے کروے۔ جب انہوں نے یہ نا تو کما کہ اگرچہ ان کی زندگی کے دن کم جی کین وہ اس مقدس رشتہ سے انکار بھٹی نہیں کر بحتے۔ لندا وونوں کی شادی ہوگئی جس کے بعد وہ سات سال زندہ رہ اور اس یوی سے ان کے کئی نیجے پیدا ہوئے۔

ان کے مقبرے کے قریب جو بوی اور کشاوہ محد ہے وہ 1027ھ میں شمنشاہ جما تگیر نے تغیر کرائی تھی۔ یہ درگاہ اب تمام مسلمانوں میں بری مقدس خیال کی جاتی ہے۔ شہنشاہ اکبر کئی بار اس کی زیارت کے لئے آگرہ سے آیا جوکہ یمال سے دو سو بتیں میل کے فاصلہ بر ہے۔ کما جاتا ہے کہ جب وہ دور سے مقبرہ دیکتا تھا تو نگے ہیر بدل چل کر یمال تک آتا تھا۔ بہت سے ہندو کہ جن کا زبن آسانی سے توامات کو قبول کرلیتا ہے ، وہ مجمی درگاہ میں زیارت کے لئے عام سلمانوں کی طرح آتے ہیں۔ مماجی شدھیا اور جسونت راؤ بلکر درگاہ كے لئے ہرسال نذرانہ بيجا كرتے تھے۔ دوات راؤ سدھيا نے نذران كے علاوہ اس يورى عارت کی مرمت کرائی۔ یمال پر روز بزارول زائرین زیارت کے لئے آتے ہیں۔ ان میں ے کچھ کی منیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لئے وہ مجھتے ہیں کہ اس میں شخ کا وسلہ ہے لنذا وہ لوگ اے مع کی کرامت مجھ کر اس پر اور زیادہ ایمان کے آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انسان کی حیثیت بھیروں کے گلہ کی ہے، جو ایک کرتا ہے ووسرا بھی اس کی نقل كرنے لكتا ہے۔ مقيرو كے اندر كا حصہ شاندار بھى ہے اور مقدس بھی۔ فرش ير خالص ستک مرمر ب و رواروں ر جالیاں ہی اور چھت سفید رنگ کی خوبصورت ہے جو دیکھنے میں ہموار نظر آتی ہے۔ ﷺ میں قبرے جس پر قیتی جاور بردی ہوئی ہے۔ اس کے اردگرد جاندی کا جنگلہ ہے۔ قبر کے سرمانے جاندی کا بوا خوشبو دان رکھا ہے جس میں سے ،وشبو کا وحوال آیا ہے اور بورے مقبرہ کو معطر بنا دیتا ہے۔ جو کوئی اس جنگلہ میں جاکر قبر کو چھونا عابتا ہے مول اس سے کافی رقم اینختا ہے۔

مارچ 1833ء میں واپس سورت آگیا' اور یمان کچھ وقت اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ گزارا۔

چو تک اس سال میری آمانی کم تھی اس لئے میں نے تھت شروع کردی اور خدا کا شکر ہے کہ جلد ہی اس میں میری ملاحیتوں سے زیادہ میرا نام ہوگیا۔ میرا یہ وستور تھا کہ

فرصت ملی تو میں نے نواب کا فرمان برما:

مثی لطف الله صاحب کے مابانہ مشاہرہ 'منجانب بزیائی نس قرالدولہ 'حشت جنگ' بداور' نواب آف سورت' پچاس روپیہ نفذ' مفت کھانا' خاندان کے لئے کھانے کا راشن' ایک گھوڑا معہ دو سا سوں اور دو ملازموں کے ساتھ۔ سال میں کپڑوں کے دو جوڑے۔ میں نے اس شخواہ کو کافی اچھا پایا' کیونکہ اس رقم میں ایک شریف آدی اچھی طرح سے گزارا کر سکتا ہے اور پھر نواب نے میری ترقی کا بھی وعدہ کیا تھا۔ میں نواب صاحب کے دربار میں پابندی سے حاضری دیا کرتا تھا اور وہ جھے ہر موقع پر تھے شحائف سے نواز تے

نواب صاحب شریف آدمی تھے' ان کی عمر ترین سال کی ہوگی۔ قد اگرچہ چھوٹا تھا' مگر فربه اور بارعب تھے۔ اللی رنگت گندی تھی مگر ان کی عظیم اور چال ڈھال میں رئیسانہ شان تھی۔ ذات کے وہ سید تھ اور ان کے دادا برہانیور کے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو 1732ء میں سورت بحیثیت مم جو کے آئے تھے۔ ان کی شادی اس وقت کے مور نر صفدر خال کی اوک سے ہوگئی۔ اس سے ان کو شہرت بھی ملی اور مقبولیت بھی۔ اس کا سارا لے کر وہ خود سورت کا نواب بن بیٹھا۔ اس کے جانشینوں نے 13 مئی 1800ء تک حكومت كى- اس كے بعد موجودہ نواب كے والد في يہ شهر 15000 يوتد سالاند كى بنش ير انگریزوں کے حوالہ کردیا۔ اس کے عوض انہوں نے اے نواب کا خطاب رکھنے اور چند مراعات اٹھانے کی اجازت دے دی۔ اس کے مرنے کے بعد 1821ء میں موجود نواب گری نشین ہوا اور اس کو بھی سابقہ مراعات رکھنے کی اجازت دے دی۔ اب اس کھو کھلے خطاب رکھنے والے مجبور نواب سے وفاداری کرنا میری ملازمت میں شامل تھا۔ نواب کے وزر نے مجھے بتایا کہ وو مسنے ہوئے کہ مقامی ایجنٹ نے نواب کے ساتھ انتمائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ یہ اس طرح سے کہ اس نے نواب کے ایک ملازم کو شراب سنے کی وجہ سے مارا پیٹا اور لوگوں کے سامنے اسے تھیٹے ہوئے اپنے ہاں لے گیا۔ نواب اس وقت وزیر کے کھریر تھا۔ اے جب این ملازم کی بے عرتی کا پند چلا تو اس نے بولیس گارؤ کو تھم ویا کہ وہ ملازم کو اس کے پاس لے کر آئیں 'جے اس نے فور آ رہا کروا رہا۔ جب مقای ایجنے کو اس کے یارے می معلوم ہوا تو اس نے اے اٹی بے عرتی سمجھے۔ للذا اب نواب کے ظاف سازش میں معرف ہے اور مسر لمس ڈین کے کہ جو اگریز ایجن بھی ہے ، جج بھی اور مجسٹریٹ بھی اس کے کان بحر رہا ہے۔

غریبوں کو مفت دوا دیا کرتا تھا اور امیروں سے فیس وصول کرتا تھا۔ میں نے یہ مجھی خیال رکھا کہ ایسے مریض کا علاج نہ کروں کہ جس کا مرض میری مجھ سے باہر ہو۔ ایسے مریضوں کو میں گور نمنٹ با بیش جھیج دیا کرتا تھا۔ پندرہ ممینہ تک میں نے پریکش کی۔ اس دوران میں چھ سو چوٹھ مریض صحت یاب میں چھ سو چوٹھ مریض صحت یاب میں جھ سو آکھے مریض صحت یاب ہوئے میں مریض مرکع دو بخار سے اور ایک ہیضہ سے۔

نومبر میں میرے ہاں لوکا پیدا ہوا جس کا نام میں نے قدرت اللہ رکھا۔ اگرچہ اس کی پیدائش سے مجھے بے انتباء خوشی ہوئی گر میری بیہ خوشی میرے حالات کی وجہ سے زیادہ خیس رہی۔ کیونکہ اس کی پیدائش سے میرے افزاجات بہت برسے گئے ' فرس کی فیس ' خیرات و صدقہ رہنا جو کہ ایسے موقع پر ضروری خیال کیا جاتا ہے' اس لئے مالی حالات کی وجہ سے میں اس بات پر مجبور ہوا کہ حکمت کے پیشہ کو خیریاد کمہ دول اور دوبارہ سے تدریس کو افتیار کروں۔ لاڈا میں نے نے شاگردول کی تلاش شروع کی اور جب مجھے لیفٹینٹ بوائے کی احمد آباد سے پیش کش آئی تو فورا اسے قبول کرتے ہوئے روانہ ہوگیا۔ بیہ نوجوان چو تکہ زبین اور باصلاحیت تھا اس لئے اس نے بہت جلد اردو زبان میں ممارت حاصل کرلی اور مجھے میری وقع سے زیادہ انعام و آکرام سے نوازا۔ لاڈا میں دوبارہ گھر استخان پاس کرلیا اور مجھے میری وقع سے زیادہ انعام و آکرام سے نوازا۔ لاڈا میں دوبارہ گھر آبی' بیہ رویبہ جو میں نے کمایا تھا اب سال بحرکے لئے میرے لئے کانی تھا۔

جون میں میں سورت واپس آیا اور تین ہفتہ تک بغیر کی ملازمت کے رہا۔ ای دوران بڑیائی نس میر افضل الدین خان سورت کے نواب نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے سکرٹری کی حیثیت سے کام کروں۔ میں نے فورا اس پیکٹش کو تبول کرلیا۔ بڑیائی نس نے مجھے تاشتہ پر بلایا اور دہاں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بیشہ کے لئے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ فورا ہی میرے لئے ایک الاؤنس مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ جکا فرمان ان کے دسخوں کے ساتھ جلد ہی مجھے دے دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کما کہ انہیں ان کے دشنوں سے یعنی برطانوی حکومت سے نجال ملے گی وہ میری ترقی کے لئے بھی سوچیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر مجھے دو خوبصورت شال تخفے میں دیے۔ ان کو قبول کرنے کے بعد میں اپنی نشست سے انجا اور تسلیمات بجا لایا۔

جب میں واپس گھر پنچا تو دیکھا کہ نواب کے ملازم کرر بردار اور موسقار مجھے مبار کباد وسینے کے لئے جمع ہیں۔ میں نے انہیں تھے تھائف دے کر رخصت کیا۔ جب مجھے

اب میرا کام بیر قاکد مقامی ایجن نے جو گیارہ الزامات لگائے تھے ان کا جواب دوں۔
نواب صاحب نے اس ڈرافت کو جو میں نے لکھا تھا اس کے پڑھنے میں تین دان لگائے اور
پھر اے پاس کرتے ہوئے اس کی زبان اسلوب اور دلائل کی تعریف کی۔ اس خط کو فاری
میں مجھے ہی صاف کرکے لکھتا پڑا کیونکہ ہندو کلرک نہ تو صحیح طریقے سے فاری لکھ سکتا تھا
اور نہ ہی مجھ سکتا تھا۔

بسرطال حکومت اور نواب کے درمیان جو اختلافات تنے وہ اس کے بعد ختم ہوگئے۔
مقامی ایجنٹ نے نواب صاحب سے معاہدہ کر کے دوبارہ سے ان کی سربرستی عاصل کمانا۔
نواب صاحب نے حسب معمول ہر رات کو اس کو اہم معاملات کی تفصیلات بھیجنی شروع
کردیں۔ بھی بھی بھی اس کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ جو پچھ کہتا اس رپورٹ نواب
صاحب کو دیتا تھا۔

کوئی ساڑھے یائج ہفتہ تک میں نواب صاحب کا پندیدہ مصاحب رہا ، جلد تی میں نے دیکا کہ مقای ایجن کے ماتھ کچھ فقیہ بات جیت ہورتی ہے کہ جس سے بھے بے فرر کھا جاریا ہے۔ اس کے متائج جلد ہی جھے پر ظاہر ہوگئے۔ چھ مینے کی رفاقت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ غریب نواب دوسروں کے ہاتھ میں محض ایک تعلونہ ہے۔ وہ اس قابل بی ضیل ہے كد خود سے كوكى فيصلد كر سكے وہ فراب سحبت ميں رہتا ہے اور شراب و اقيم كا رسا ہے۔ اب نواب کو اس کے کمین اور پرخصلت وزیر نے مقامی ایجنٹ کے ساتھ مل کر اس بات پر اكسايا كدوه اين سابق وزير كى جائيداد ير زيردى قبضه كرف اس كابير موجوده وزير ايك ان بڑھ کچر اور انتائی خبیث طبیعت کا مالک ہے۔ اس سے پہلے سے کیپٹن رانکن کا انتمائی معمولی مازم رہ چکا تھا۔ مقامی ایجٹ نے اس سازش میں وزیر کا ساتھ ویا باکہ وہ اپنے بدترین وشمن کو جاہ کرسکے۔ لیکن اس سادش میں ساتھ دینے کی شرط یہ تھی کہ نواب اس كى پند كے آدميوں كو اہم عدول پر تقرر كريں محرب يدوه خفيہ بات چيت تقى كد جس پر عل کرتے ہوئے انہوں نے دیوان بردی رام کو اس کے عدے علیحدہ کے اس کے افس کو تھرلیا اور وہاں سے تمام فزانہ اور ریکارڈ اٹھاکر لے گئے۔ اس سے کما گیا کہ اس الدامت ے اس کے علیدہ کیا جارہا ہے کو تکہ وہ سابق وزیر ے تھیہ طور پر رابط رکھتا ہے۔ فریب بروی رام نے بری برات سے بواب ویا کہ اس کے سابق وزیر سے کوئی رابطے شیں ہیں اللہ اس کا جھڑا مقای ایجٹ سے ہے۔ اے توقع تھی کہ مقای ایجٹ سے " سجوتے کے بعد اس کے ساتھ کی طوک ہوگا کہ جو اب ہورہا ہے۔ "فدا عظیم و برت

ے۔ میں بے گناہ ہوں علی یقینا ایک دن ضرور ظاہر ہوگی اور خطا واروں کو ضرور سزا ملے گا۔ " یہ کتے ہوئے اس نے جاریاں حوالے کیس اور خود وہاں سے جلا گیا۔

ووسرے ون وزیر اور مجھے یہ زمہ داری سونی گئی کہ ہم آتما رام کے پاس جاکر اے نواب کی طرف ے دیوان کے عمدے کی پیکٹش کریں ' آتما رام کیریارام کالا کا ہے کہ جس نے تواب کے والد کے زانہ یں 1800ء کے مطابرے کو مشر جونا تھن ڈنکن سے بات چیت کرے طے کرویا تھا۔ اس کے عوض اے اور اس کے جانشینوں کو حکومت برطادیہ ے تمن سو روپ ماہوار کی وائی پنش مل گئی تھی۔ اس معاہدے کے بعد سے کیوارام کا خاندان مرحوم نواب اور موجودہ نواب کی نظروں میں قابل نفرت تھا کو تک محابدے کے وقت فداری کی تھی اور این آقا کے مفاوات کو قربان کرکے اپنی ذاتی مفاوات کو ان بر ترج دی تھی۔ اس وجہ سے نواب نے اسے اپنی ملازمت سے نکال ویا تھا۔ کیریا رام کی وفات کے بعد اس کا اوکا اتما رام بوکہ مشکرت اور فاری زبانوں میں ممارت رکھتا تھا، مقای ایجنٹ کی خوشاد میں معروف ہوگیا تاکہ اس کی سفارش سے کوئی اچھا عدد ماصل كرال اس كو تين مو رويد مامواركى جو فيش لمتى متى اس يده كرايد افراجات کو لئے مقید یہ مواکد اس نے قرض لیا وہ تمیں بزار کے قریب قریب پنج گیا۔ آخر کار مقامی ایجنٹ کی مدے اے دیوان کے عمدے کی پیشکش ہوئی۔ اس کی شخواہ تو بت معمول عقى عين بجاس روبيد المانه ، مراس كا فائده بد تفاكد نواب من طازمت من آنے کے بعد وہ عدالتی اختیارات سے باہر ہو جاتا تھا اور کوئی قرض خواہ اس پر اینے روپول كى واليى كے لئے عدالت ميں نالش نييں كرسك تھا۔

آتما رام کے ساتھ ایک دوسرا چلاک ہندد متی رام بحثیت اکاؤ شن مقرر ہوا۔ بیا تمام کچھ کرنے بعد وسری چیز یہ تھی کہ سابق دزیر کو نواب کے سامنے ذلیل کیا جائے اس مقصد کے لئے اس کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ دربار میں حاضری دے۔

یہ فض آگرچہ ان پڑھ و گھر تھا' اور روئی فروخت کرنے والے سے ترتی کرتے ہوئے وزیر کے عمدے تک جا پہنچا تھا' وہ اپنی عقل مندی اور تجریہ سے سمجھتا کہ اسے نواب کے ہاں کیوں حاضری کے لئے بلایا جارہا ہے۔ وہ یہ بھی جانا تھا کہ نواب کمل طور پر اس جائشین اور مقای ایجنٹ کے اثر میں ہے۔ للذا وہ نواب کے پاس آنے کے بجائے ممٹر لس ڈین کے پاس چلا گیا اور اس سے کما کہ وہ ایک برطانوی شمری ہے۔ اسے سابق وزیر نے اس بمانہ کے ساتھ نواب کے دربار میں بلایا ہے تاکہ وہ حساب تاب کی جواب وی

کو معاف کرنے پر تیار ہے۔

ووسری مج مجھے اور موجودہ وزیر کو کما گیا ہم مقامی ایجنٹ کے یاس جاکر اس سے بدایات لیں۔ جب ہم اس کے بال بنجے تو اس نے ان تمام لوگوں کو جو وہاں موجود تھے وہاں ے مٹا ویا تاکہ ہم سے تعالی میں بات کرے۔ اس کے بعد اس نے ٹوٹی پھوٹی اگریزی میں مجھ سے مخاطب ہوکر کما کہ "تواب ایک ناشکرا آدی ہے، میں نے اس کے ساتھ بیشہ مرانی کا سلوک کیا اور اس کی بہت می غلطیوں بر بردہ ڈالا۔ لیکن اس نے ہیشہ تھلے و روال كينے لوگوں كا ساتھ وا ، جس كى ايك مثال يہ خبيث ہے جو آپ كے قريب سونے كا بار سے بیٹا ہے۔ (اس کا مطلب وزر کی طرف تھا کہ جس کو اگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں آیا تھا) میں نے اے اگریزی میں جواب دیتے ہوئے کما کہ چو تکہ میں نواب کا نیا مادم مول اس لئے مجھے اس کی عادات و اطوار کے بارے میں کھے زیادہ علم نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور جانا ہوں اور وہ بیا کہ جو نیک کام کرے گا اے ایک نہ ایک ون اس کا صلہ ضرور کے گا۔ اس کے بعد اس نے مہذب طریقہ سے وزر سے میدوستانی میں کما: آب نواب سے کئے کہ اس کے خالف نے بتھیار وال دیئے ہیں اس نے اس سے کما ہے کہ وہ نواب صاحب کی خدمت حاضر ہوکر معافی کا خواستگار ہو۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ جو وایں اس کے ماتھ ملوک کریں لین میری خواہش ہے کہ اس کے ماتھ برا ملوک نیس كيا جائے۔" اس كے بعد وہ مرا اور جھ سے مخاطب ہوكر كنے لگاك، متلہ صرف يہ ب ك ہمیں اس سے حاب کتاب لیا ہے اور ویکنا یہ ہے کہ کیا اس نے اخراجات ٹھیک ٹھیک كريح بي يا نبيل- اس كے بعد ہم نے اس سے مختلف موضوعات يربات چيت كى اور چر رخصت ہوكر محل ميں آئے كہ جمال نواب كو اين مشن كى تفعيلات سے آگاہ كيا-

جس وقت کے بید معاملات ہورہ تھے، میں ایک صدمہ سے دوچار ہوا وہ بید کہ میرا اوکا دو سال کی عمر میں جھے وائے مفارقت دے گیا۔ افسوس ہے کہ اس غریب بچے نے اس کمنی میں بخار اور کھائی کی تکلیف کو برداشت کیا۔ جھے یہ کمنے میں کوئی آبال نہیں کہ یہ سب اس نے بالغ مرد کی طرح برداشت کیا۔ اس نے مبرو شکر کے ساتھ دوا پی مگر افسوس کہ اس کا اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آگرچہ غم کے نشتر نے میرے دل کو چھید دیا، مگر میرے لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں مبر کردن، کیونکہ جو پچھ ہوا یہ سب خدا کے تھم سے ہوا اور اس کے تھم میں دظل دینا بندے کا حق نہیں۔

اس صدمہ کے بعد وس دن تک میں اکیلا رہا۔ اس کے بعد مجھے تھم دیا گیا کہ میں دو

کرے۔ لیکن اس دل بیہ کہتا ہے کہ ایک جال ہے کہ جو اس کے دشمنوں نے اے پھانے
کے لئے پھیلایا ہے۔ جمال تک نواب کا تعلق ہے تو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں محض
کھلونہ ہے۔ مشر اس ڈین نے اسے مقابی ایجنٹ سے ملئے کے لئے کما اور ساتھ ہی میں بیہ
یقین دلایا کہ نواب صاحب اس کو کوئی نقصان شیں پہنچائیں گے۔ سابق وزیر ایک سجھدار
مخض تھا، لاذا اس نے مناسب شیں سمجھا کہ برطانوی نمائندے کی کمی بات کو رد کرے یا
اس سے بحث کرے، اس لئے اس کو مطمئن کرنے کی خاطر اس نے خاموشی سے اس
آواب کیا اور دہاں سے جلا آیا۔

ووسرى ميح وہ مقامى ايجن كے وربار ميں كيا اور اس سے درخواست كى كه وہ اس سے تھائی میں کچھ کمنا جاہتا ہے۔ جب دوسرے لوگ وہاں سے طلے گئے او سابق وزر نے میں بمتر سمجا کہ وہ مقامی ایجن سے معانی مانگ لے۔ اس لئے اس نے اپنی گری اثار کر اس کے قدموں پر رکھ دی قدرت کے یہ عجیب انقاقات ہی کہ یہ اس مخص سے معانی کا خوات گار تھا کہ جس کی وہ کچھ مہینے پہلے بے عزتی کرتا تھا۔ پکڑی رکھنے کے بعد اس نے یوی عاجزی سے کما کہ: "میں نے اینے آقا کی بندرہ سال تک وفاداری کے ساتھ خدمت کی اور اسے قرض کی مصیبتوں سے نجات دلائی۔ اس کے تمام معاملات کو اس کی مرضی کے مطابق چلایا اور ایک مرتبہ سے زیادہ میرا ذکر اس خط و کتابت میں ہے کہ جو نواب صاحب اور برطانوی حکومت میں ہوئی۔ میری اس وفاداری اور اطاعت گزاری کے متیجہ میں میں نے دولت و جائیداد حاصل کی۔ لیکن اب سازشوں کی وجہ سے میں اینے آقا کے دربار میں فنک و شبہ کی نظرے دیکھا جارہا ہوں۔ وہ میرے خلاف گھ جوڑ کرکے میری تابی كيونك ميس في جو بهي اخراجات ك بي وه نواب صاحب سي يوجه كر ك بي اور كافذات ير ان ك وستخط بس- اس كئ اس غلط فني من آب سے معانى كا خواست كار بول كه جو آپ اور آپ کے مرحوم بھائی اور میرے درمیان بلاوجہ پیدا ہوئی۔ میں متم کھا کر یہ وعدہ كرنا ہوں كہ اس غلطى كى يورى يورى اللافى كرول گا۔" يہ كمد كروہ اس كے مامنے جمك کیا۔ مقامی ایجن یہ سب کھے برے غورے سنا مجرایے معمان کا ہاتھ مکر کر اتھایا اور این برابر بھایا' اس نے اے بوری طرح ے اطمینان دلایا ایسے ہی جیسے کہ ایک ساستدان میشی زبان استعال کرے کرتا ہے اور اس نے کما کہ اے اس بارے میں کچھ پتد . نمیں کہ اس کے اور اس کے مرحوم بھائی کے درمیان کیا ہوا تھا اور وہ بدی خوشی سے اس الى ند تھا۔

یہ دکھ کر میں نے وزیر سے کما اس تفیش میں میرا حصہ لینا بیکار ہے کو تکہ موتی رام اس کام کو جھ سے بہتر طریقہ سے سرانجام دے رہا ہے۔ میں اس سے بھی بے خر نہیں ہوں کہ چھلے کچھ دنوں سے نواب صاحب کا رویہ میری طرف سے بدل گیا ہے اور آپ خود بھی اب اکھڑے اکھڑے رہنے گئے ہیں۔ اندا اگر یہ اس طرح سے رہا تو میں اگلے ہفت استعنیٰ دے دوں گا۔

میری تحقی کو اس نے بری خاموثی سے نا اور اس پورے عرصہ میں کچھ نہیں بولا۔
بعد میں مجھے بتایا گیا کہ میرے رخصت ہونے کے بعد وہ فورا نواب صاحب سے ملا اور
انہیں پوری صورت حال سے آگاہ کیا۔ نواب نے اسے ہدایت کی کہ وہ مقامی ایجنٹ سے
طے۔ جب میں نے دیکھا کہ آیک ہفتہ تک صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میں
سات مینے وی دن کی ملازمت کے بعد نواب صاحب کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ پھر میں سیدھا
برفش ایجنٹ کے پاس گیا جس کو اس محالمہ کی پوری تفسیلات بتا کیں اور کما کہ اب استعفیٰ
کے بعد میں دوبارہ سے برطانوی رعایا ہوگیا ہوں۔ مسٹر لمس ڈین نے اس پر کما کہ نواب
ساحب کی ملازمت کو اس طرح سے چھوڑ دیتا قلطی ہے۔ کیونکہ نواب کے تمام مصاحب
صاحب کی ملازمت کو اس طرح سے چھوڑ دیتا قلطی ہے۔ کیونکہ نواب کے تمام مصاحب

میں نے اے جواب ویا کہ میں اس سلمہ میں نواب کی کوئی مدد نہیں کرسکنا تھا اور میں نہیں جاہتا کہ بلاوجہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی خطرے میں ڈالول۔ یہ کہ کر میں نہیں جاہتا کہ بلاوجہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی خطرے میں ڈالول۔ یہ کہ کر جوشی میں اس سے رخصت ہوا' اور یہج آکر مقائی ایجٹ سے طلے چلا گیا ہو جھے سے بوی گر جوشی میں سے طل- اور یہ اچھا ہوا کہ میں نے نواب کی طازمت سے استعفیٰ وے ویا۔ یہ بو رہا محض اس نے کما نچلے' کمینہ اور بدتمیز لوگوں کی مربر سی کر رہا ہے اور قائل و باصلاحیت لوگوں کو اپنے کہ کما نچلے' کمینہ اور بدتمیز لوگوں کی مربر سی کر رہا ہے اور قائل و باصلاحیت لوگوں کو اپنے خلاف بولوں' مگر میں نجھ گیا کہ اس طرح سے وہ بھے اکسا رہا ہے کہ میں نواب کے خلاف بولوں' مگر میں نے اس کو بروا شستہ اور مختر جواب دیا کہ طازمت اور زندگی دونوں خطرات سے پر ہوتی ہیں' ان میں سے کسی کے بارے میں پید نہیں ہوتا ہے کہ ان کی قسمت میں کیا ہے۔ اس لئے میں شمیں کمہ سکتا کہ میں نے استعفیٰ دے کر صحح کیا یا غلط۔ قسمت میں کیا ہے۔ اس لئے میں شمیں کمہ سکتا کہ میں نے استعفیٰ دے کر صحح کیا یا غلط۔ قسمت میں کی س سے کسی کے بارے میں کیا اور سروحا گھر جلا آیا۔

آدمیوں کو ساتھ لے کر جاؤں اور سابق وزیر سے حساب کتاب لوں۔ جھے کہا گیا تھا کہ بیں اس کے ساتھ بختی ضرور کروں گرید تمیزی نہیں اور یہ کہ بیل کی نہ کی طرح اس شخص کو بدعنوانی بیل طوث کروں۔ جب بیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس گیا تو وہ بیشا ہمارا انتظار کردیا تھا۔ بیل نے دس وان تک اس سے حساب کتاب کے سلمہ بیل سوالات ہمارا انتظار کردیا تھا۔ بیل نے دس وان تک اس سے حساب کتاب کے سلمہ بیل سوالات پیجھے اور اس نے ہر سوال کا تھنی بخش جواب ویا۔ اس نے جو بھی خرچ کیا تھا اس کی رسید پر نواب کے دحظ موجود تھے۔ بھی بھی موجودہ وزیر نے بھی اس تفیش بیل صمہ لیا۔ ہم نے ان تاجروں کے رجڑوں سے بھی بی اس رقم کا مقابلہ کیا کہ جو انہیں دی گئیں لیا۔ ہم نے ان تاجروں کے رجڑوں نے بھی اس بیل گئی۔ اس پر بیل نے وزیر سے کہا کہ جہاں تک بدعنوانی کا تعلق ہے، تو یہ شخص اس بیل طوث نہیں ہے۔ آگر وہ انے کی نہ جہاں تک بدعنوانی کا کہ دیمیا تم بھی ہے کہ وہ اور کوئی دو سری ترکیب آزمائے۔ اس پر اس نے جھے سے کہا کہ دیمیا تم وجٹر میں کوئی دو ویول نہیں کرکھے؟"

اس پر میں نے اسے جواب دیا کہ میرے لئے میرا ضمیر نواب صاحب کی طازمت سے زیادہ فیتی ہے۔ میں اس ضم کا ظالمانہ عمل کسی صورت میں کرنے پر تیار فیس۔ "ظالمانہ ، کواس" اس نے جواب دیتے ہوئے کما "کیا تم اپنے آقا کے وفادار نمیں ہو اور کیا ان کی فاطر تم یہ سب چھ کرنے پر تیار نمیں ہو۔؟" میں نے جواب میں کما کہ "مجھ سے یہ توقع مت رکھو کہ میں اینے ظمیر کے ظاف کچھ کروں۔"

اس موقع پر ہمارے درمیان چند تلخ جملوں کا جادلہ ہوا۔ اس کے بعد سے نواب ساحب کا رویہ میری جانب سے معاندانہ ہوگیا اگر میرے نزدیک اس کی کوئی وجہ نہیں ساحب کا رویہ میری جانب سے معاندانہ ہوگیا اگر میرے نزدیک اس کی کوئی وجہ نہیں متی کہ جب میرے نائب موتی رام نے میری بات کاٹنا شروع کردی اور میرے بجائے اس لے مابق وزیر سے برے رعب و بدتمیزی سے موالات پوچھنا شروع کردیے۔ اس نے بلاوجہ اس سے بھڑنا شروع کردیا۔ یساں تک کہ اس کی گفتگو میں گھٹیا پن آگیا۔ وہ کنے لگا کہ وہ رسیدوں پر نواب صاحب کے دسخطوں کو اصلی نہیں مانتا ہے اس کا خیال ہے کہ یہ وسخط اس وقت اس وقت نواب صاحب یا تو نشہ میں تھے یا نیم کی حالت میں۔ میرے نائب نے جس انداز میں تفییش کی اسے تواب اور وزیر نے بہت سرابا۔ اس وقت میرے نائدانہ ہوا کہ نواب نے کہ ایک ایسے کام کے لئے استعمال کرنا چاہا تھا کہ جس کا میں

## توال باب

نواب کی طازمت سے میں نے فروری میں استعفیٰ دیا تھا۔ ابھی جھے اپنے شاگردول کو پرهاتے ہوئے اٹھارہ دن ہی ہوئے تھے کہ سورت صلع کے کلکٹر مسٹر ویبرٹ کی معرفت جھے کا لھیا داڑ کے بویشل ایجنٹ ہے ارسٹن کا دعوت نامہ طا۔ لندا ان کی دعوت پر میں راجکوٹ روانہ ہوگیا اور مارچ کے مهینہ میں پولٹیکل ایجنٹ سے طا۔ راجکوٹ میں تھوڑے دن رہنے کے بعد جھے بابریا واڑ کے ہمایہ میں ایک سو روپیہ ماہوار شخواہ پر سرخندنٹ لگا دیا گیا۔ لیکن ہوا ہے کہ جھے اپنے عدرے کا چارج لینے ہی نہیں دیا گیا اور اس کے بجائے دیا گین ایجنٹ کے آفس میں چند مقامی عمدیداروں کی بدعنوانیوں کی شخین پر لگا دیا گیا۔ یہ طرح ناگر برہمن تھے۔ انہوں نے اپنا مقدمہ اس قدر عمرگ سے لڑا کہ سارا الزام ان کے بجائے ان لوگوں پر آگیا کہ جنوں نے انہیں بدعنوانی میں ملوث کرنے کی کوشش کی سے کا شیا واڑ کی صورت حال جھے اپنے لاکش نظر نہیں آئی۔ اس لئے میں موقع کی خلاش میں رہا کہ کراس سے چھٹکا را پاؤں۔

میں اس پریشانی میں تھا کہ مجھے یہ خوش خری کی کہ میرا عزیز آقا کیپنن ایسٹ وک الگتان سے واپس آلیا ہے۔ انفاق سے اس کی رجنٹ اس وقت پیس پر تھی۔ اس لئے جسے بی وہ آیا مجھے یہ موقع مل گیا کہ اس سے ملاقات کروں۔ اس سے ملنے پر میں نے اس اس مرح سے دوست و مران پایا۔

وہ چند ہفتہ اپنی رجمنٹ کے ساتھ رہا' پھر اس کی خدمات گور نر جزل کے حوالہ کردی

اکئی۔ جمال سے اسے علم ملا کہ وہ مندھ میں جاکر سر ایج ' پونظر کی ما حتی میں بطور

اسٹنٹ ریزیڈٹ کام کر لے۔ جمال تک یونظر کے بارے میں میری معلومات ہیں وہ

انتمائی سجھدار محض ہیں' یہ کمنا مناسب ہوگا کہ سلیمان کی طرح والش مند اور سکندر کی
طرح مہم جو ہوں۔

میں نے جب مشرایت وک کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو اپنا استعفیٰ مشرار سکن کی خدمت میں پیش کردیا۔ ان کی جانب سے جمعے یہ مندرجہ ذیل سرمیقیث دیا گیا:

میرے استعفیٰ کے بعد نواب صاحب نے بچھے کی پیفالت بیسے اور درخواست کی کہ بیل اپنا استعفیٰ دائیں لے لول۔ اس نے بچھ عرصہ ان دو المازموں کو میرے گرے رہنے دیا کہ جو المازمت کے دوران بچھے لے بیے، گر جب اس نے دیکھ کہ بیل اپنا فیصلہ بدلنے پر تیار ضیں ہوں تو مجبورا ان المازموں کو واپس بلا لیا گیا اس دوران بیل نے دوبارہ سے اگریزوں کو رہانے کا اپنا پیشہ افتیار کرلیا۔ اور ججھے یہ کہنے بیس کوئی آبال ضیں کہ اس پیشہ بین میں نواب کی المازمت کے مقابلہ بین زیادہ خوش رہا۔

آنس بولٹیکل ایجنٹ را مجوٹ۔ کافعیا داڑ۔ کم جولائی 1838ء

اس کی تقدیق کی جاتی ہے کہ جی منٹی لطف اللہ کو کی سال سے جات ہوں۔ 1936ء کی اینداء سے لے کر اب تک اس نے آنریبل ایسٹ کمپنی کی ملازمت کرتے ہوئے مختلف فرائض سرانجام دیے۔ ان جی خصوصیت سے مشرقی زبانوں کے مترجم کی حیثیت سے اس کی خدمات قابل فحر ہیں۔

اس کو ہنروستانی فارس مرہی اور مجراتی زبانوں پر عبور ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگریزی زبان کی گرام ضرب الامثال اور اس کی خوبیوں سے بخوبی واقف ہے۔ میری معلومات کی بنا پر اگریزی زبان کی یہ صلاحت اب تک کمی ہندوستانی نے حاصل نہیں کی ہے۔ مشتی زبانوں کی تعلیم کے سلملہ میں اس نے جو خدمات سرانجام دی ہیں وہ قائل تعریف ہیں۔ یہ یورپی عادات و خصلتوں سے بخوبی واقف ہے اور ساتھ ہی میں مقای لوگوں کی پسمائدگی سے نفری عادات و خصلتوں سے بخوبی واقف ہے اور ساتھ ہی میں مقای لوگوں کی پسمائدگی سے نفری عادات و خصلتوں سے بخوبی واقف ہے اور ساتھ ہی میں مقای لوگوں کی پسمائدگی ہے نفری کرتا ہے اس لئے یہ برطانوی حکومت کے لئے انتہائی اہم شخصیت ہے۔

یں اس کی تقدیق کرتا ہوں کہ یہ ایماندار علی اور قابل مخص ہے۔ یس علی کے ساتھ یہ کہ سکتا ہوں کہ ان خوبوں کے کسی مشرقی مخص سے میں آج تک نہیں ملا ہوں۔
یہ سند میں مشی لطف اللہ کو اس کے کردار اظلاق اور محنت و ایمانداری کو مدنظر رکھتے ہوئے دے رہا ہوں۔ کیونکہ ان خوبوں کا میں ذاتی طور پر گواہ ہوں۔

جیمس ارسکن (و منخط) بولٹنیکل ایجنٹ کاٹھیا واڑ۔

بروز جعد 23 نومبر کو میں پولٹیکل ایجٹ کے آفس میں گیا ناکہ دوستوں سے رخصت ہو
سکوں۔ وہاں کے تمام لوگوں نے میرے جانے پر بے انتا افسوس کا اظہار کیا۔ ہم نے ایک
دوسرے سے جدا ہونے پر آنسو بمائے۔ میرے آفس کے تمام دوستوں نے مل کر چندہ جمح
سکیا اور رخصت ہوتے وات بطور یادگاہ جھے خلعت دیا۔ مسٹر ارسکن نے اپنی جانب سے
ایک سمیری شال بطور تحفہ دیا۔ ڈاکٹر گراہم نے دواؤں کا ایک صندہ قیر دیا۔
ایک سمیری شال بطور تحفہ دیا۔ ڈاکٹر گراہم نے دواؤں کا ایک صندہ قیر دیا۔

جب تخف تخا كف سے لدا ہوا اور دوستوں كى دعاؤں كے ساتھ ميں گر آيا ہوں تو ايك طرف بن طرف ميں كمر آيا ہوں تو ايك طرف بن طرف ميں اس بات ير خوش تھا كہ ميرے سائے سے مواقع بيں۔ مردوسرى طرف ميں اپنے دوستوں كى جدائى سے غم زدہ بھى تھا كہ جن كے ساتھ ميں تين سال كا طويل عرصہ مرارا تھا۔

میں گر آیا تو میں نے دیکھا کہ پر شوتم کری کہ اس نام سے را مجوت میں ایک فرم تھی 'وہ میرا انتظار کردہا ہے۔ جب میں نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ اور اس کا خاندان کہ جس کی تعداد پنیٹھ کے قریب ہے 'وہ سب میرے اصان مند ہیں کیونکہ میں نے ان کی دس ہزار کی ملکت کو واپس دلایا جوکہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ لے گیا تھا اور جنہوں نے ان کی دس ہزار کی ملکت کو واپس دلایا جوکہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ لے گیا تھا اور جنہوں نے ان کی خاندان کے تین آومیوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ انہیں میرے جائے کا انتظافی الحموس ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ جھے بغیر تحف کے قبول کئے جائے نہیں ویس انتظافی الحموس ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ سو روپ فکالے اور جھے سے عامزانہ طور پر گراست کی کہ میں انہیں قبول کرلوں۔

شام کو مجھ سے تین اشخاص ملاقات کرنے آئے۔ یہ ایک بوڑھی خاتون اور اس کی دو پیٹیاں تھی۔ ان یس سے بری لڑکی تو اپنی دکاشی کھو چک تھی، گر چھوٹی والی کہ جن کا عام سارا تھا، انتہائی خوبصورت تھی، اگرچہ اس کی رگت تو گندی تھی گراس کا تاک، نقشہ اس قدر دلکش تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ قدرت اے اپنے باتھوں سے بنایا ہے۔ ان تینوں کی حالت انتہائی غربیانہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ بوڑیا تک میرے ساتھ جاتا چاہتی ہیں۔ یس نے نہ صرف ان کی درخواست کی کہ وہ بوڑیا تک میرے ساتھ جاتا چاہتی ہیں۔ یس نے نہ صرف ان کی درخواست قبل کرلی بلکہ اسٹے طازموں کو تھم ویا

کہ ان کا سامان میری گاڑی میں رکھ دیں۔ میری اس مریانی پر انہوں نے شکریہ اوا کیا۔ اس کے بعد بوڑھی خاتون نے اس طرح سے اپنی کمانی شائی :

ودہم مسلمان کاشکار ہیں کہ جن کا تعلق میمن برادری ہے جو کہ بھوئ بین آباد
ہورہ مسلمان کاشکار ہیں کہ جن کا تعلق میمن برادری ہے جو کہ بھوٹ بین آباد
ہورہ جارے کوئی اوکا نہیں ہوا۔ میری چھوٹی اوکی کی عمر جس وقت دو سال کی تھی
ہیرا ہو کیں۔ ہمارے کوئی اوکا نہیں ہوا۔ میری چھوٹی اوکی کی عمر جس وقت دو سال کی تھی
کہ میرا شوہر وقات پا گیا۔ اس کی وقات پر حکومت نے اس کی تمام جائیداد پر قبضہ کرلیا اور
بھی انقال کرگیا اور اس طرح ہے ہم اکیلے و تھا رہ گئے۔ ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہ
تھی اور نہ گزارے کے لئے کوئی روپیہ پیہ۔ اس حالت میں پچھ عرصہ ہم نے دو سرول کے
کھیتوں میں کام کرکے بر اوقات کی۔ اس عرصہ میں میری بری اوکی کو ایک اگریز نے
درغلایا اور اے بھگا کر لے گیا جس کی وجہ ہے ہماری صالت پہلے ہے بھی زیادہ خواب
ہوگئی۔ ہمیں ایک عرصہ تک اس کے بارے میں پچھ چہ نہیں چلا۔ گر چچھے دنوں ہی اس
ہوگئی۔ ہمیں ایک عرصہ تک اس کے بارے میں پچھ چہ نہیں چلا۔ گر چچھے دنوں ہی اس
نے جمیں خط کھا اور بتایا کہ اس کا محبوب اچانک ہیضہ کی بیاری ہے انتقال کرگیا اور اس
کے لئے پچھ بھی نہیں چھوڑا کہ جس پر وہ گزر اوقات کر سے۔ اس کے پاس صرف تین یا
جوار سو روپیہ قیمت کے زیورات شے جس کی ورفت کر کے ہم نے پچھ ون گزارے۔ اب
جس مارے پاس یہ تھوڑی کی رقم باتی ہے۔ اور ہم چاہے ہیں اس کو کس زراعت میں
کی مارے پاس یہ تھوڑی کی رقم باتی ہے۔ اور ہم چاہے ہیں اس کو کسیں زراعت میں
گائس ناکہ روزی کا بندویت ہو گئے۔

چورٹی اوری سارا کی قست دوسری ہے بھی زیادہ خراب ہے۔ بی اس کی شادی فراگرا کے ایک نوبوان مالی ہے کردی تھی۔ دہ اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً دہ سال رہی ہوگی کہ اس کی بھی وفات ہوگئی۔ اس کے بعد دہ کچھ عرصہ اپنی نند کے پاس رہی جس نے اس کے مخوس سمجھا کہ اس کا شوہر شادی کے بعد انتقال کرگیا۔ اس کی نند نے اس کے ساتھ انتقال کرگیا۔ اس کی نند نے اس کے ساتھ انتقال کرگیا۔ اس کی نند نے اس کے ساتھ انتقال کرگیا۔ اس کی نند نے اس کے ساتھ انتقال کرگیا۔ اس کی شد نے اس کی نند نے اس کے ساتھ سال بھی ہو ہوں کے ہاتھوں پہنیس روپ میں بھی دیا۔ جب جمعے اس بارے میں پت چلا تو میں اس جگہ گئی اور اس کو خفیہ طور پر پیغام بھوایا کہ وہ بھاگ کر میرے پاس آجائے۔ ابھی چھ ہفتے ہوئے ہوں اس کو خفیہ طور پر بالک بنا ہوا ہے دہ بھی گئی اور اپنے چیز غنڈوں کے ساتھ یہاں ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ اسے زبروستی اپنے میٹرے بارے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ یہاں ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ اسے زبروستی اپنے ساتھ یہاں ہے دو ہم کے ساتھ یہاں ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ اسے زبروستی اپنے ساتھ یہاں ہو ہم کے ساتھ یہاں کہ جو ساتھ یہاں کہ جو ساکہ آب جوڑیا بندر جارے ہیں۔ تو ہم کے اس کر جس کے اس کے بی جوڑیا بندر جارے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ یہاں کہ جو ساکہ آب جوڑیا بندر جارے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ یہاں کہ جو ساکہ آب جوڑیا بندر جارے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ یہاں کہ جو ساکہ آب جوڑیا بندر جارے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ یہاں کہ جو ساکہ آب جوڑیا بندر جارے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ یہاں کہ جو ساکہ آب جوڑیا بندر جارے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ یہاں کہ جو ساکہ آب جوڑیا بندر جارے ہیں۔ تو ہم کے ساتھ یہاں کہ جو ساتھ کہ جو ساتھ کے ساتھ یہاں کے بیت ہوں کے ساتھ یہاں کے بیکھور کے ساتھ یہ کے بی ساتھ یہاں کے بیت ساتھ یہاں کو بی ساتھ کے بی ساتھ کی ساتھ یہ کور پر بیتا کے بی ساتھ یہاں کور بی ساتھ یہاں کے بیتا کی بھور پر بیتا کور پر بیتا کہ بی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کور پر بیتا کی بی کور پر بیتا کی ساتھ کی ساتھ کی بیتا کی بیتا کیں کور پر بیتا کی بیتا کی

آپ کی حفاظت میں آنے کا سوچا باکہ دہاں تک بغیر کسی ڈر اور خوف کے سفر کر سکیں۔ ہم اپنی کہلی فرصت میں اپنے وطن واپس چلے جاکیں کے اور آپ کی اس حفاظت بے عوض بھیشہ آپ کے لئے دعاکو رہیں ہے۔"

جب وہ اپنی دکھ بھری کمانی سنا چکیں تو میں نے اس سے کما کہ اب وہ اور اس کی دونوں لڑکیاں خود کو میری حفاظت میں سبجھیں کیونکہ میں ایک برطانوی رعایا ہوں اس لئے ان کو چھیڑنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ انہیں حفاظت کے ساتھ نہ صرف جوڑیا پہنچا دیا جائے گا (مگر وہاں بھی مقای ریاستوں کی جوڑتوڑ کی سازش میں وہ شاید محفوظ نہ ہوں) بلکہ ان کو وطن تک لے جایا جائے گا اور اس کے کوئی اخراجات نہیں لئے جائیں ہے۔

ان لوگول نے بیاس کر ول سے میرا شکریہ اوا کیا اور مبح مبح وہ میرے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئیں۔

24 نومبر 1837ء میں میں نے راجوٹ چھوڑا اور نو بجے کے قریب میں پر دھاری پہنچ کیا۔
گیا کہ جو گیارہ میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں پر میرا استقبال زمیندار کے آومیوں نے کیا۔
پردھاری اگرچہ چھوٹا سا قصبہ ہے مگریہ ان گیارہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہے جو جام نواگر کی ملکت میں سے ہے۔

بڑوائی نس جام اگرچہ ان پڑھ ہے، گر ایک عالی دماغ شزادہ ہے۔ اس کا نام "رن ال بی " یعنی "میدان جگ کا صورا" ہے یہ خطاب اس کے کردار سے میل کھا آ ہے۔ جب میں پولٹیکل ایجنٹ کے ہاں کام کر آ تھا تو کئی بار جام سے طاقات ہوئی بھی اور اس سے برطانوی مرحدول کے تعین اور اس علاقہ میں بچوں کو بار ڈالنے کے موضوعات پر "تفظو رہی محقی- میں بیشہ اس کے انداز "موچ اور محقودانہ محقطو سے متاثر ہا تھا۔ اگرچہ وہ جاریجہ قبیا۔ سے تھا گراس نے اپنی لڑی کو مارا جیس تھا بلکہ اس کی پرورش کررہا تھا۔

 دیاؤ میں اس قدر آیا کہ اس تحفہ کو قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ جیس رہا۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ چائے کا برا شوقین ہے، میں نے اس کو اپنی چائے کا آرھا حصہ، ایک مقامی طور پر بنی ہوئی گھوڑے کی زین کہ جس کی اس نے تعریف کی تھی اور جس کی اب جھے اس لئے ضرورت نہ تھی کہ میں نے گھوڑا فروخت کرویا تھا، یہ اس کو بطور تحفہ دے دیں۔

28 آرخ کو گیارہ بجے میں جوڑیا ہے بندرگاہ کے لئے روانہ ہوا۔ گور تر جھے رفست کرنے کے لئے میرے ماتھ آیا آگہ وہ اطمینان کرسے کہ میں معد مابان کے مفاظت ہے کشی پر سوار ہوگیا ہول۔ وہاں میری ملاقات ایک بورٹی پادری ہے ہوئی۔ میرے لوگوں نے کما کہ تفا۔ اس ہے راجکوٹ کے سفر کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ میرے لوگوں نے کما کہ ایک مسافر کے لئے سفر کے شروع میں کی پادری کو دیکھنا تیک مخاون ضیں ہے اور میرے معالمہ میں ہوا بھی ہی۔ جس کشی می میرا مابان تھا وہ سندر میں چڑھاک کی وجہ سے اروں کے ساتھ ساحل سے دور چلی گئی۔ اس کی واپسی کے لئے ہمیں رات کو نوبج تک انتظار کیا چا۔ اس دوران میں نے اپنے دوست گور تر کو رخصت کیا کیو تکہ میں شمیں چاہتا تھا کہ کو میرے ساتھ اس پریشائی میں مزید شریک ہو۔ رخصت کے وقت ہم نے ایک دوسرے کو میرے ساتھ اس پریشائی میں مزید شریک ہو۔ رخصت کے وقت ہم نے ایک دوسرے کے لئے تیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بالا تر میں رات کو کشتی پر سوار ہوا اور جابلوں ایم کھانے والوں اور بچوں کو مار ڈالنے والوں کی ذھیں سے رخصت ہوا کہ جس کی دس لاکھ چھا کے فات اور بالوں نے دوسرے مرات لینڈ کے کاشکار نے کما تھا:

الوداع ميرك دوستو! الوداع ميرك وشمنو! يهل دالول س محبت ورمرول س امن

جب ہاری کھتی نے ماحل چھوڑا ہے تو رات اور دن قاموش اور سکون سے گزر گئے۔ ہوا میں نازگی اور فعندک تھی۔ اس ماحول کے روال دوال تھی۔ اس ماحول نے مجھے ایک نئی توانائی کا احساس دیا۔ میری بھوک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کشتی پر کوئی گوشت نہیں تھا اور یہ جوڈیا بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گورنر اپنے کھانے کے لئے خید طور سے بھیڑ کو ذی کرا لیتا تھا کیو تک وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بشرو رعایا کے جذبات مجرح ہوں۔

30 آريخ کو جب مح ميري آگھ کھلي تو جي منداوي کي بندرگاه پر تھا۔ يمال پنج كر

اور ان کی عادوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتا سکوں۔

26 آریخ کی صبح کو میں دھرول چھوڑ دیا۔ یہ ایک کر آلود مبح تھی۔ ساڑھے آٹھ بجے ہم جوڑیا پہنچ گئے جوکہ ایک بڑا اور آباد شرہے۔ یماں پر میرا استقبال اس قدر شاندار طریقہ سے ہوا کہ جس کی توقع میں کاشیا واڑ میں نمیں کر سکتا تھا۔ یماں کے گورنر اجمہ خواص نے کمال مهرانی سے میرے استقبال کے لئے اپنے خاص آدی بھیجے۔ وہ جھے ایک آرام وہ جگہ لے گئے کہ جمال میں نے رہائش افتیار کی۔ یماں پر میرے اور میرے ساتھیوں کے لئے لذیذ ناشتہ تیار کیا گیا۔ اس کے لئے میں نے اور سب نے مل کر اپنے میزیان کا شکریہ اوا کیا۔ آگرچہ اس کا خطاب خواص ہے۔ جس کا کاشیاواڑ میں مطلب غلام میزیان کا شکریہ اوا کیا۔ آگرچہ اس کا خطاب خواص ہے۔ جس کا کاشیاواڑ میں مطلب غلام ہے اگر در حقیقت وہ شزادوں اور آقاؤں سے زیادہ عمرہ عادات رکھتا ہے۔

27 تاریخ کو میں نے بیس قیام کیا کیونکہ مجھے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو خطوط کھنے تھے۔ یہ میرے خطوط کے گم ہونے کا کوئی فلسے تھے۔ یہ میرے خطوط کے گم ہونے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے گیکواڑ کے گھڑسواروں کو جو یماں تک میری حفاظت کے فدشہ نہیں تھا۔ میں کردیا۔ اس کے بعد میں بندرگاہ پر گیا کہ جو یماں سے دومیل کے فاصلہ کے قاصلہ پر تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں سندھ کے سفر کے لئے مناسب کشتی کا بندویست کروں۔ بندرگاہ کی حالت انتمائی خواب تھی۔ یماں پر میں نے ایک کشتی کا انتخاب کیا جوکہ میرے بندرگاہ کی حالت انتمائی خواب تھی۔ یماں پر میں نے ایک کشتی کا انتخاب کیا جو کہ میرے لئے مناسب تھی۔

چھ بجے میں نے گورنر کے ساتھ کھانا کھایا۔ میرے بے فکر میزبان نے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے براغڈی سے شوق شروع کردیا تھا۔ اس نے جھے بھی اس شغل میں شریک ہونے کو کھا گریں نے اوب کے ساتھ معذرت کرلی۔ شراب پینے کی وجہ سے وہ وہ ز تک سرور کی حالت میں آچکا تھا۔ ہماری شام بوے مزے سے گزری۔ کھانے کے بعد اس نے جھے وو شاندار محالت و کھائے کہ اس کی حکومت کی مکیت تھے۔ اگرچہ ان میں اچھا فرنچر تو نہیں تھا گر انکا طرز تقیر بہت خوبصورت تھا۔ میرے رخصت ہونے پر اس نے جھے اپنے آقا کی جانب سے خلعت دیا کہ جس میں ایک خوبصورت رومال اور پگڑی تھی۔ جس کی قیمت اعراز کرے مجبور کیا کہ جس میں ایک خوبصورت رومال اور پگڑی تھی۔ جس کی قیمت اصرار کرکے مجبور کیا کہ جس نے اس تخد کو قبول کرنے سے انکار کیا کیان اس نے شدید اصرار کرکے مجبور کیا کہ جس اے قبول کریں۔ اس نے کہا کہ میرے آنے سے چھ دن قبل بڑیائی نس کا بیہ تھی آیا تھا کہ جس بی خات آپ کی خدمت میں چیش کروں اگر آپ نے انکار کیا تو اس سے بڑیائی نس کا بیہ تھی آیا تھا کہ جس بیر خات آپ کی خدمت میں چیش کروں اگر آپ نے انکار کیا تو اس سے بڑیائی نس کا بیہ تھی آیائی نس زامن ہو جائیں گے۔ مختصرا بیا کہ جس بورے قب خوش کے نے انکار کیا تو اس سے بڑیائی نس کا بیہ تھی آیائی نس زامن ہو جائیں گے۔ مختصرا بیا کہ جس بورے قب کی بورسے میں بورسے مختص کے نے انکار کیا تو اس سے بڑیائی نس کا بیہ تھی آئیل نس کا بیہ تھی آئیل نس کا بیہ تھی بی ناراض ہو جائیں گے۔ مختصرا بیا کہ جس بورسے میں بورسے مختص کے نے انکار کیا تو اس سے بڑیائی نس ناراض ہو جائیں گے۔ مختصرا بیا کہ جس بورسے مختصرا بیا کہ بی بورسے میں بیانی نس میں بورسے میں بورسے

7 d 30 260-"

یہ کہہ کر وہ کشی کے ایک کونے میں آیا کہ جمال وہ تیر رہیں تھیں۔ اس نے اس طرح سے احتجاج کرنا شروع کرویا جیسے کہ وہ اس کی زیان سمجھتی ہوں۔ "تم سمندر کی تحکران ہو' فدا اوراس کے جینغیر حضرت سلیمان کے صدقے ہارا بیجھا کرنا چھوڑ دو' ہم خریب لوگ ہیں' ہاری کشی میں زیاوہ مسافر نہیں ہیں' اس لئے براہ مہیانی دو سرے جماز کی طرف جائے 'وہاں آزیبل کمپنی کے سپائی بحرے ہوئے ہیں۔" بوڑھے جمعہ کے الفاظ بجائے اس کے کہ ان کو مطمئن کرتے وہ پہلے سے زیادہ جو شیل اور پھرتیلی ہوگئیں۔ انہوں نے اپنے شخوں سے پانی کی پھوار ہماری کشی پر چھیکئی شروع کردی اور اس کے اردگرد جو ش و جذبہ کے ساتھ آتھ مچھلی کھیلی شروع کردی۔ یہ سلملہ سات بجے سے سوا آٹھ بجے ہے جو تک جاری رہا۔ ہمارا نیک پنتان اس صور تحال کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرسکا اور جماز سے ایک جاری رہا۔ ہمارا نیک کپتان اس صور تحال کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرسکا اور جماز سے ایک شارک کے سربر شدید چوٹ آئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ساتھی پچھلیوں کے ساتھ پائی شرب سے کے اعربر چلی گئیں اور دوبارہ سطح آب پر نہیں آئیں۔ اس پر ہم سب نے خدا کا شکرہ اوا اس کے سربر شدید چوٹ آئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی ساتھی پچھلیوں کے ساتھ پائی کے اعربر چلی گئیں اور دوبارہ سطح آب پر نہیں آئیں۔ اس پر ہم سب نے خدا کا شکرہ اوا کہ ہیں اپنی کے اس نے جمیں موت کے منہ سے بچھا۔ اس موقع پر افسوس بھی ہوا کہ ہیں اپنی بیروق ساتھ ہی کیوں نہیں لایا۔

گوڑی کیر اب رہت کا ڈھر ہوکر رہ کی ہے۔ آج سے میں سال پہلے یہاں گھوڑی بندر ہوا کرتی تھی جو کہ اب رہت کے جمع ہونے کی وجہ سے غائب ہوگئی ہے۔

جب ہم گھوڑی کچر کے رقیلے جزیرے کی طرف چلے تو جعد نے جھ سے کما کہ میں یماں سمندر کا پانی چکھ کر دیکھوں' میری جرانی کی انتنا نہیں رہی کہ جب میں نے پانی پیا تو کشتی کی ایک جانب یہ انتنائی میٹھا تھا' جبکہ دوسری جانب انتنائی نمک والا۔ میرے سوال کے جواب میں بتایا حمیا کہ یماں وریائے سندھ کی ایک طاقتور پانی کی امر سمندر کے پانی کے ارثر کو قبول کئے بغیر بہتی ہے۔ رات کو نو جبح کے قریب ہم وکریر پہنچے۔

یمال ہم نے دیکھا کہ بارہ برطانوی فرقی اور دو اسٹیم شے۔ اس کے علادہ کی سو سنیاں تھی کہ جن پر برطانوی جسنڈا ارا رہا تھا۔ ان بیس برطانوی فوجی اور ان کا سامان بھرا ہوا تھا۔ جب ہماری مشتی ایک جماز کے قریب سے گزری کہ جو ریت کے ٹیلے سے کرا گیا تھا، او بی نے ایک جمان کے دو ذرا دور رہتے ہوئے سطے باکہ ہم اس حادث سے فاح

انیس سال پہلے کا سارا منظر میری آکھوں میں گھوم گیا۔ وہ تمام یادیں کہ جب پہلی مرتبہ میں نے یمال کھڑے ہوکر سمندر کی لامحدود وسعت کو دیکھا تھا اور پھر کسی طرح کتے نے خاموقی سے آگر ججے کاٹ لیا تھا۔ ججے ایے محسوس ہوا کہ یہ سب پچے جیسے کل ہی ہوا تھا۔ اس ووران کشتی کا مالک جبکا نام جعد تھا اور جس کا تعلق میانی قبیلہ یا سمندر الیرول سے تھا وہ میرے پاس آیا۔ اس کو دیکھ کر میں نے کہا "دجد نیر تو ہے۔ کیا بات ہے؟" خریب طاح نے کوشش کی۔ اس کے ان الفاظ کا ذخیرہ مشکل سے پانچ ہوگا ، بمرحال اس نے اپنی وائست میں عاجزی و اوب سے کما کہ وہ ذخیرہ مشکل سے پانچ ہوگا ، بمرحال اس نے اپنی وائست میں عاجزی و اوب سے کما کہ وہ جائے۔ اس نے درخواست کی کہ میں ساحل پر چلا جاؤں ساتھ ہی میرے طازموں سے کما کہ وہ بائے وں سے کہا کہ وہ بائے وں سے مورے گوشت آگد ہو سے کما کہ وہ بائے ون سے مورے گوشت آگد

جیں نے اس نیک آدی کا اس مہانی پر شکریہ ادا کیا اور اس کی درخواست کو قبول کرایا
کہ وہ یمال تھر جائے اور اس کو اجازت دے دی کہ اگر اے ضرورت ہو تو میرے
ملازموں کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ بی جی نے انظام کیا کہ نتیوں خواتین کو بھی
ساحل تک پہنچایا جائے۔ جمال تک میرا تعلق تھا تو جی خود کشتی پر بی رہا کیونکہ میری
ایر ھی جی زقم تھا جس کی وجہ ہے جی چل نہیں سکتا تھا۔ کشتی پر جی نے اپنا وقت پوھنے
میں گزارا جبکہ میرے دو مرے ساتھی شر طے گئے۔

کیم و ممبر کو آدھی رات ہاری سی روانہ ہوئی۔ ہارے ساتھ میں کئی جماز بھی چلے کہ جن میں ایک انگلش رجنٹ سوار سی۔ خدا کی مہرائی سے تین دسمبر کو ہم نے ایک جزیرہ جو دہ میں ایک انگلش رجنٹ سوار سی۔ خدا کی مہرائی سے تین دسمبر کو ہم نے ایک جزیرہ جو محصلیاں کہ جو سائز میں ہا تھی کے برابر ہوں گی ہاری سی کے قریب آئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آئیں میں چھیز خانی کررہی ہیں کو تکہ بھی ایک سیدھی لیٹ جاتی تھی اور دوسری اس کے اوپر سوارہو جاتی تھی کررہی ہیں کو تکہ بھی ایک سیدھی لیٹ جاتی تھیں کبھی ہاری اس کے اوپر سوارہو جاتی تھیں جس کی وجہ سے وہ چھولے کھانے تھی تھی ہے وکھ کر ہمیں سب کو ڈر گلتے لگ اور طبیعت گھرانے گئی۔ یہ وکھ کر کشتی کا کپتان تر بھ میں آئیا اور مجھ سب کو ڈر گلتے لگ اور طبیعت گھرانے گئی۔ یہ وکھ کر کشتی کا کپتان تر بھ میں آئیا اور مجھ سب کو ڈر گلتے لگ اور طبیعت گھرانے گئی۔ یہ وکھ کر کشتی کا کپتان تر بھ میں آئیا اور مجھ سب کو ڈر گلتے لگ اور طبیعت گھرانے تھی۔ یہ وکھ کر کشتی کا کپتان تر بھ میں آئیا اور مجھ کوئی بات نہیں ہے اندر سے یہ استے ہی بردل ہیں کہ جھنا ان کا تجم ہے۔ برطال میں اس کوئی بات نہیں ہے اندر سے یہ استے ہی بردل ہیں کہ جھنا ان کا تجم ہے۔ برطال میں اس

ي كي بوء بم تو غريب لوك بن اور حكومت كى باليميول كى يحف س قاصر بي-" می نے اسے افرے کنے کے مطابق کراچی کے ایک بعدد تاج ناؤال سے دوئی ک جس نے مندھ میں برطانوی مفادات کے لئے بہت اعلیٰ خدمات سرانجام دی تھیں۔ وہ آکثر مرے یاس آیا رہتا تھا اور فوج کی ضروریات کو بوری کرنے کی کوشش کریا رہتا تھا۔ وہ ایک دولت مند مخص تفاکه جس کا خاندان بت برا تفار اس مین اس کا باب چه بعائی اور عورتي ويج شامل تھے۔ زرين سدھ عن اس كاكاني اثرورسوخ تھا۔

19 دممبرکو عیدالفرکا تبوار تھا۔ یہ مسلمانوں کے لئے خوشی کا تبوار ہے کہ جو رمضان کے بعد آیا ہے۔ چو مک فوج میں کوئی مسلمان مولوی شین تھا اس لئے دوستوں کے اصرار پر یں نے نماز عید پرحائی اور خطبہ ویا۔ عید کے موقع پر کمپنی میں جو مسلمان فوتی اور طازم تح انسي روال اور چرى بطور تخف دى كئي- ان كى قيت جاليس روب موى جس كى كچه

رقم كيشند افرول سے لى جاتى --

ان دنوں میں اکثر ہمیں شر محر کے شب خوں کی وجہ سے چوکنا رہنا بڑا تھا۔ 20 آریخ ک رات کو بورے کیم میں اوگ چوکس رے جبکہ آفیسر حضرات باری باری کمپ کا دورہ كرتے رہے۔ يس نے يہ نوش كياكہ اس طاقہ ك مرغ بحى ضرورت سے زيادہ فريى تھے۔ سے و شام باعک دینے کے علاوہ وہ رات کو دومرت اور زور سے باعک ویا کرتے تھے۔ بندوستان اور ایران می مرغول کی بلا وقت کی ب باتک منحوس سجھی جاتی ہے وہال اگر کوئی منا الى صدود ے تجاوز كر جائے أو اس كى قيت اے جان دے كر دينى يرتى ب- كين مدھ کے لوگ اس معالمہ میں بھی لاہروا ہیں۔

یاں سے میں کھوڑا باری گاؤں دیکھنے چلا گیا۔ اس کو بوا گاؤں اس لئے سجما جا آ ہے كد اس مي ايك مو كليا هم كى جمونيزيال بي- صوب ك اس حصد مي مردى في موسم ص دریا کا یانی کافی کم مو جاتا ہے۔ اس کا یانی خیالا اور ریٹیا ہے۔

23 تاریخ کو ہمیں سے خوش خبری طی کہ دوسرے دان ہمیں معظمہ کی جانب سفر کرنا ہے۔ الذا بم نے اپنا مامان فوج کے مراہ روائد کرویا۔ ووسرے ون صح کو بم اپنے خیمد افحا کر محوثوں یر سوار ہونے والے تھے کہ ریڈیٹرنٹ نے میرے آقا کو کملوایا کہ وہ فی الحال وہیں محرا رے کہ جمال ہے کیونک انسیں سامان افغائے کے لئے اور اونوں کی ضرورت ہے۔ 24 تاریخ اونوں کے انظام میں گزر می۔ اس رات میں کیٹن ایٹ دک کے خمد میں سوا۔ رات بخت مردی تھی، میں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے اس قدر سخت مردی

کو عیمائی ہو جانے دو کین ہمیں اس دفت تک ڈرنے کی ضرورت نیس جب تک کہ ادی جانب میرور کا شر محد ہے۔ بڑائی لس میركرم على كى بوء نے اب تك اس كى الى مدد كى ب اور آئده بھى وہ اس سے گريز نيس كرے كى اور اس كو اس قدر روپ و بيد دے كى كدوه الكريزون سے متقل طور ير طويل عرصہ تك جلك كرسكا ہے۔ اگر خداك مرضى شامل ہوئی تو یہ تمام سونا اور جلک کا سازوسامان جو یہ این عمراہ لے کر آئے ہی ایک دان يه مارا بوگا- كيا حميس يد نيس كه قرآن شريف ش كيا آيا ب؟ ايك مومن دس كافرول ر بھاری ہے۔"

ایک سندھی نے کہ جس کی داوھی سفید ہو چکی تھی، ایک آہ بحرے کما "میرے دوستو! تماری بائی بس خواب ہیں۔ شاید تم نے یہ عظر شیں دیکھا کہ سفید ، براؤن اور كالے رنگ كے لوگ متور مور ميدان جلك ش اڑتے ہى۔ ميں جب پيشواكى ما زمت ميں تفا تو میں نے یہ خون ریزجنگیں دکن میں دیکھی ہیں۔ اس کا جوت یہ ہے۔" یہ کتے ہوئے اس نے اپنی اسٹین کو الٹا اوربازو پر زخم کے نشان کو دکھایا جوکہ محول کی وجہ سے آیا تھا۔ ب كتے ہوك اس نے اپن بات ختم كى : "اكر مقابلہ كوار كے ذريعہ ہو تو ايك بمادر مخفى دد یا تین لوگوں پر قابو یا سکتا ہے۔ لیکن ان بزدل شیطانوں کے پاس کوئی تکوار شیں ہے، اور اگر ب تو بھی تو اس قدر کند ب بسیاک تسارا بید- وہ حمیں این گولی کے ذریعہ اس وقت مل كرتے ہيں كہ جب تم ايك ميل كے فاصلہ ير ہوتے ہو۔ او اب حميس بناؤ كہ اس كاكيا

جب من خمد کے قریب اس حم کی بات چیت اور بحث ہوتی تھی تو میں اس سے کانی لطف اندوز مواكريًا تھا۔ مجى مجى مي اپني جگد سے اٹھ كرجايًا اور ان كى منتظو مي حصد ليا تھا۔ میں ان سے اپنی ٹوئی چھوٹی سندھی میں کما کرتا تھا کہ اگریز ان کے مفلوک الحال ملک ی بسند کرنے کا کوئی ارادہ نمیں رکھتے ہیں کیونکہ یمان بر سوائے جاول اور چھلی کے اور کھھ پدا ای میں ہو آ ہے۔ آگر وہ اس پر قبضہ کرنے پر مجور على ہوئے تو بدان کے لئے زیادہ مفید سی ہوگا کو تک ان کے پاس کیلے ای سے بندوستان کے مالدار علاقے ہیں۔ جن بر حومت کرنا اور ان کا انظام کرنا ان کے لئے کائی ہے۔ اس کے علاوہ وہ میروں کے مرب دوست ہیں۔ ان کی فوجس سندھ سے محض اس لئے گزر رہی ہیں۔ اک وہ اسے بندوستانی منبوضات کی حفاظت کر عیس اور ساتھ علی تصافی تعلم سے میوں کے علاقے کا وفاع ار عيس- ميري اس بات ير ده ب ك ب ل كرفي التي اب بو كو كت بن ثايد

کا تجربہ نمیں کیا تھا۔ یہاں رک کر ہمیں اپنی شائی کا شدید احساس ہوا کہ کل تک ہم وس ہزار فوجیوں کے ساتھ تھے اور آج دو چیڑای اور دو سندھی سائس ہارے ساتھ ہیں۔ ہم نے ان چاروں ملازموں پر کہ جو باہر سردی مین کانپ ، ہے تھے ' ترس کھا کر انسی بھی خیمہ میں سونے کی چیش س کی۔ لیکن احزام کی وجہ سے وہ اس پر بالکل تیار نمیں ہوئے اور خیمہ کی دواروں کے ساتھ موگے۔

دو سرے دن کام کے بعد نہ تو امارے پاس طازم تھے اور نہ کھانے کا سامان کہ ہم انی اشتہا منا کیے۔ میری خوش قسمتی کہ میں کچھ محجوریں اور بد مزہ سندھی روئی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ یہ امارا وُٹر ہوا۔ میرے آقا کے لئے یہ برا مزیدار کھانا تھا اور میرے لئے بحق میں میں نے لئدن کی سیوارث ہوٹل لئے بھی یہ ان خوش ذا کقہ غذا ہے بہتر تھا کہ جو بعد میں میں نے لئدن کی سیوارث ہوٹل میں کھائی تھیں۔ مشر ایٹ وک نے ایک عیمائی کی طرح کھانے کے بعد وعا ماگی اور میں نے اس قاور مطلق کا شمریہ اوا کیا کہ جو رزق دینے والا ہے امارے گناہوں کو محاف کرنے والا اور اماری ضرور تول کو مواف کرنے والا اور اماری ضرور تول کو یورا کرنے والا ہے۔

میں نے اپنے ساتھی کا احتمان لینے کی فرض ہے کہا کہ: "ہمیں اس فراب کھانے کی وجہ سے فدا کا شکر اوا نہیں کرنا چاہئے' اگر ہم نے یہ کیا تو پھروہ مجھی ہمیں اچھا کھانا نہیں . رگا۔"

اس پر وہ مسترایا اور کھنے لگا: "پہلے تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے جو پچھے کھایا کیا ہید برا تھا؟ اس کے بعد اور مختلو کی جاسکے گی۔"

اس طرح بم نے اپنا وقت ان باتوں میں گزارا یمان تک کہ وہ گری فیند سو گیا۔ میں نے تھوڑی در حقہ یا اور پھر میں بھی سونے چلا گیا۔

25 ومبر کو حفرت میلی کا یوم پدائش تمام میمائیوں کے لئے باعث مرت و خوش ہوتا ہوتا ہے۔ اس دن می میچ ہمیں ممثر جبگنس اور کیٹن وارڈ نے سوتے سے اشمایا ۔ یہ دولوں منداوی سے آئے تھے انہوں نے کیٹن ایست وک سے درخواست کی یہ انہم ) فوج تک پنچائے۔ لیکن اس کے ورس ایکی تک گیپ کے بھیا ملمان کولے جاتا اور اس کے لئے اونوں کا انتظام کرنا تھا اس لئے اس نے گئے سے کماکہ میں ان کے ہمراہ جاؤں جبکہ وہ خود بھیا کام کو اکیا ہی یورا کرلے گا۔

جم گوڑوں پر سوار سومیا پہنے جوکہ تھی جمیتیوں کا ایک قتل فرت گاؤں ہے، یمان سے قوری دور بھل کر جم نے قبت کو جا لید کیتی ایت وک بھی کام پورا کرکے

ود پسر کو پنچ گیا۔ اس کے بعد اعارا سفر کرم پور کے لئے قعا۔ جوکہ دریائے سندھ کی ایک برائج پر واقع ہے۔ اس کی آبادی تقریباً پہاس جھونپردیوں پر ہے۔ اس کی ووسری جانب اس سائز کا دوسرا گاؤں غلام جوگوٹھ ہے۔

27 آری کو جم نے آرام کیا اور 28 کو قدیم شر تھنے پنج گئے۔ ہم مسیح روانہ ہوئے اور نویج تھنے شہرے دو ممل کے فاصلہ پر مکل بنج گئے۔ ہم جس راستہ سے گئے یہ بچھ رشیطا کچھ چھرطا اور غیرہموار تھا۔ یہ راستہ کلان کوٹ کے قدیم آثار سے ہو کے گزر آ تھا۔ اس قدیم شرکی فسیلس آگرچہ پرانی ہیں 'گر بہت مضبوط ہیں۔ تھیر میں جو مواد استعال ہوا ہے اس میں چونا اور کی ہوئی افٹیس ہیں جوکہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی بالکل نئی نظر آئی ہیں۔ اب تک یہ اس قدر مضبوط ہیں۔ جسے کہ چھر۔ ان آثاروں کے ڈھیر میں لوگوں کو آئی اثبیاء جسے پرانے سکے وغیرہ کے وغیرہ کے دیجہ ہیں۔ یہاں جولوگ آباد ہیں وہ ان چیزوں کو فروخت کرکے اچھے میںے کما لیتے ہیں۔

30 تاریخ کا دن ابرآلود طوفانی اور مرد تھا۔ صبح کو جب میں سو کر اٹھا اور وضو کی غرض سے پانی لینے لگا تو وہ برتن میں جما ہوا تھا۔ اس لئے میں نے وضو کے بجائے تہم سے کام چلایا۔ چونکہ سے اتوار کا دن تھا اور میری چھٹی تھی اس لئے میں شہر دیکھنے کی غرض سے چل ویا۔

مخضہ شرکے گرد کوئی فعیل نہیں ہے۔ اس کا اکثر حصہ فکت اور ویران ہے۔ آباد گھروں کی تعداد دس بزار کے قریب ہوگ۔ بازار انتائی نگ ہیں اور گلیاں بے انتا غلظ۔ یہاں کے باشندوں کی اکثریت جو لاہوں کی ہے' یہاں کی بنائی ہوئی نگیاں اور کمبل بالائی عدد کے مقابلے ہیں زیادہ عمدہ ہوتے ہیں۔ اس شرکی عورتیں' اور باقی باشندے بھی شکل مورتیں' اور باقی باشندے بھی شکل وصورت کے اعتبار سے معمولی ہیں اور بت ہی گھٹیا قتم کا لباس پنے ہوئے تھے۔ غلہ پینے اور تیل نکالئے کا کام اونٹوں سے لیا جا آ ہے۔ شریس چار سومجدیں ہیں۔ لیکن تقریباً سب اور تیل نکالے کا کام اونٹوں سے لیا جا آ ہے۔ شریس چار سومجدیں ہیں۔ لیکن تقریباً سب

میں سال جامع معجد دیکھنے گیا کہ جو شاہ جمال کے زمانہ میں 1647ء میں تغیر ہونا شروع جو آپ تھی اور اورنگ زیب کے زمانے میں 1661ء میں یہ محمل ہوئی۔ تفصیلات اس کے کتبہ پر تکھی ہوئی ہیں۔ یہ شاندار عمارت ہے کہ جو چونے اور کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ اس کے اندر سفید اور نیلے رنگ کی اینٹیں گئی ہوئی ہیں۔ چھت کے اوپر سو کے قریب گنبہ ہیں ، جست کے اوپر سو کے قریب گنبہ ہیں ، جن میں سے ہرایک کو مختلف انداز سے بینٹ کیا گیا ہے۔ کتبہ چھرکی ایک بردی سل پر تکھا

کے فاصلہ پر ہے۔ اس کا جم شرکے مغربی حصہ سے لے کر شال تک پھیلا ہوا ہے۔ لمبائی میں یہ آٹھ میل ہے اور چوڑائی میں ایک۔ اس کی اوسطا" بلندی 55 فث ہے۔ کما جا آ ہے یہ نام ایک چھلی فروش عورت سے مضوب ہے کہ جس کی یماں پر ایتھے ونوں میں دکان تھی۔ اس پہاڑی پر تقریباً پانچ مو گنہدوالے مقبرے اور لاتعداد بغیر چھت کے مقبرے ہیں۔ یہ خاموش کا پر آباد شر ہے۔ جھے صرف اتنا وقت ملاکہ میں چودہ یادگاروں کو دکھ سکا جن کی تقسیل میں تا ہو تا ہو

1 عید گاہ : یہ ایک خوبصورت مجد ہے کہ جمال مسلمان سال میں دو مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مجد سندھ کے گورز بوسف خال کی تعمیر کردہ ہے۔ اس کا کتبہ خوبصورت تستعلق خط میں لکھا ہوا ہے جو اس طرح

:40

یوسف خال بمادر نے اس عبادت گاہ کی تغیر اپنی قست کی طرح بلند و بالا کی ہے۔ اس کے سال تغیر کی تاریخ 1043ھ ہے۔

2- مرزا جان اور مرزا غازی کے مقیرے سال تھیر 1683ء

3- طغرل كى بنائى موئى بدى محد - (1679)

مرزا عیلی اور مرزا عنایت اللہ 'جو مختصہ کے دو گورنر تھے 'ان کے مقبرے۔
یہ پیلے رنگ کے پھرے بنائے ہوئے ہیں۔ ان پر خوبصورت نقاشی ہے۔ پھروں
پر ابھرے ہوئے پھول ہیں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے یہ عمارت دو سری تمام
عمارتوں سے متاز ہے۔ کتبہ میں اس کی تقیر کی تاریخ 1058ھ یعنی 1648ء ہے۔

5- ایک وزیر کا مقبره- تغییر کی تاریخ 1638ء

6- نواب كا مقبره- لقيركي تاريخ 1558ء

7- پیراسد ، جو قاضی تھا' اس کا مقبرہ' اس پے تاریخ تغیر نمیں پڑھی جاسکی-

8 ید عبدالله ' بغداد کے مشہور بزرگ عبدالقادر جیلانی کے اوے کا مزار۔

و- ميرك في كا مقبود سال تغير 1649ء

10- في ضيا كا مزار- سال تغير 1619ء

11- ایک بادشاه کا مقبره که جس کا نام نمین برها جاسکا- سال تعمیر 1697ء

12 جام ندا اور تماچی کے مقبرے۔ یہ سمہ قبلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ پیلے رنگ کے پھر کے بنے ہوئے ہیں۔ اس ممارت میں تمین مقبرے ہیں۔ سال تقبر گیا ہے۔ وہ دو پھر کہ جن پر تاریخیں درج ہیں۔ ان پر بڑے بڑے حدف میں خطاطی کی گئی ہے۔ چخترا یہ کہ بورا مظرد کھنے والے کو خوبصورتی اور تقدس کا تاثر دیتا ہے۔ اس کی اس خبر کی اندیس اور مٹی کے برتن بہت پائیدار ہوتے ہیں۔ میزا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہاں کی مٹی ہے بوکہ ریت اور سفید چکنی مٹی ہے اس کر بن ہے۔

عام طور سے بہاں کے مکانات ایک منزلہ ہیں۔ انسیں مٹی اور کمزور کلڑی سے بنایا گیا ہے۔ ان کی چھٹیں سپاٹ و ہموار ہیں۔ ویواروں پرگارے کا پلاسٹر کرویا گیا ہے۔ صرف چند ود منزلد مکانات ہیں کہ جو اینٹوں سے تقیر ہوتے ہیں جو سے بہاں کے دولت مند لوگوں کے اور سے

پازار میں اتفاق سے میری طاقات ایک خوبصورت عرب نوجوان سے ہوگئ جس کا نام سید محد تھا جوکہ یہاں مدینہ سے آیا تھا۔ اس سے دوئی ہوئے کے بعد ایک دن میں اس سید محد تھا جوکہ یہاں مدینہ سے آیا تھا۔ اس سے دوئی ہوئے کے بعد ایک دن میں اس بوری عزبت ہے۔ عرب نوجوان کی اس لئے کہ اس کا تعلق اعلیٰ سید خاندان سے ہے' اور شخخ کا اس لئے دو عالم ہے۔ میں نے دو محفظ ان حضرات کی حجب میں گزارا۔ اس عرصہ میں اس کا غمس تمخ مناه ہوتا رہا۔ شیعوں میں سے وستور ہے کہ دو اپنی جائیداد کا 1/5 اپنے عالم کو دیتے ہیں' اس طرح سے اس نے یہودیوں کی طرح خود کو الدار بنا لیا۔ آگرچہ عرب دوسری زبانیں سکھنے طرح سے اس نے یہودیوں کی طرح خود کو الدار بنا لیا۔ آگرچہ عرب دوسری زبانیں سکھنے کے معاملہ میں نالائق ہیں۔ مگربہ اچھی فاری بول لیتا ہے۔ میرا میزیان آیک عالم اور شریف کے معاملہ میں نالائق ہیں۔ مگربہ اچھی فاری بول لیتا ہے۔ میرا میزیان آیک عالم اور شریف کے دان کے باس نایاب کابوں کی ایک خوبصورت لا تبریری کے جس میں علی و فاری کی ایم کابیں ہیں۔

کم جنوری 1838ء کو چار یا پانچ افراد پر مشمل آیک وفد حیدر آبادے امارے کمپ بیل آیا۔ اس کا استقبال ریڈیڈٹ کے خیمہ بیل سرجان کین اور کرال پو تگر نے کیا۔ وفد نے ان کے ساتھ دونوں حکومتوں کے تعلقات پر مختلو کی اور میران سندھ کی جانب سے جو اعتراضات تھے انہیں بھی سامنے لایا گیا۔ اس کے بعد یہ میٹنگ برخواست ہوگئی۔ انہوں نے یہ وعہہ کیا کہ جب برطانوی فوج سندھ سے گزرے گی تو جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ اس کو مما کرس گے۔

چار آری کو بی نے اس غرض سے چھٹی لی کہ علی سے پہاڑی کی سرکدال- بیل میں جلدی رواند ہوگیا اور دہاں شام کو چار بج تک رہا۔ یہ مشوریاڑی تخف سے آیک میل

-61519

13- بايا عيني لتكوني بند كا مزار عال تقير 1512ه

14- سد علی شرازی کا مزار ، جو سندھ کے جو کیے قبلہ کا چر قبلہ سال لیمبر 1776ء۔

اپنے سرکاری فرائض بیں بی نے میران سدھ سے معاہدے کی تیرہ وفعات کا ترجمہ کیا۔ کہ جو ان پر نافذ ہونے والا تھا۔ اس کام کو بی نے دس محند بی پوری رات بیٹہ کر پوا کیا۔ صبح بین اس ترجمہ کو لے کر ریڈیڈٹ کے پاس گیا۔ اس نے اگریزی کے ڈرافٹ کو ہاتھ بین لیا (یہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس کو پڑھنے میں وقت پیش آتی تھی) اور مجھ سے کہا کہ میں ترجمہ پڑھوں۔ اس نے ترجمہ کو اپنے ڈرافٹ کے مطابق پایا اور اس اس خے ترجمہ کو مراجع ہوئے اس مرکاری طور پر تسلیم کرلیا۔ کیشن ایٹ وک نے خوش ہوکر اپنی جیب سے پانچ سو روپ کا افعام دیا اور میری خدمات کی تعریف کی۔ ریڈیڈنٹ نے ہوکر اپنی جیب سے پانچ سو روپ کا افعام دیا اور میری خدمات کی تعریف کی۔ ریڈیڈنٹ نے بھی وعدہ کیا کہ وہ مجھے مزید اعلیٰ افعام سے نوازے گا۔

پانچ آریخ کو پانچ بجے شام کو ہمارے گارؤ نے ایک بلوچ کو قتل کردیا۔ اے کمپ بیل شراب بیچنے کے الزام بیل گرفتار کیا گیا تھا۔ اس جرم بیل اے کو ژوں کی سزا دی گئی۔ اس غریب محض کو پت نبیل تھا کہ اس کے جرم کی سزا اتنی خت ہوگی' اس لئے جب اے کوارٹر گارڈ بیل لے جایا گیا تو اس نے اپنی تھوار اور ڈھال اٹھا لی (گرفتاری کے بعد اس کے یہ دونوں چیزیں لے لینی جاہئیں تھیں) اور سنتری کو تین جگہ سے زخمی کردیا۔ اس کے بعد اس نے بدر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ وہ تنگی تھوار اور ڈھال لئے ہوئے سنتری سے بحر اس کے ایک جس وقت وہ سر جان کین اور کرمل سیکٹرو نلڈ کے مجمول کے درمیان سے گزر دہا تھا اس وقت اس پر تین مرتبہ فائر کئے گئے۔ ایک گول کے گئے ہو دیں گر کر ڈھیر ہوگیا اس وقت اس پر تین مرتبہ فائر کئے گئے۔ ایک گول کے گئے سے وہ میں گر کر ڈھیر ہوگیا اور اس طرح وہ کو ڈے کھانے کی سزا سے بچا گیا۔

مارے کیپ می ایکبار پھریہ افوایس کروش کرنے گئیں کہ شب خون وٹے والا ہے۔ اس دوران مارے کیپ کے لیکھ لوگوں کو الکہ کے توریک میش سے حد میوں نے لوٹ بھی لیا۔

رم ہمارے ساتھ آگر ہے۔ چونکہ رات کو بارش ہوئی تھی اس لئے صبح بخت سردی تھی۔
ہم نے دن میں ہیں میل کا سفر کیا اور پھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں لنگرانداز ہوئے۔
ہمارے راستہ میں میروں کی کئی شکارگاہیں آئیں۔ یہ دریا کے کنارے جنگلوں کے علاقے
ہیں۔ جن کے اردگرد باڑھ لگا کر انہیں میروں نے اپنی شکار گاہیں بنا لیا ہے۔ ان میں ہر شم
کا شکار موجود ہے۔

چار دن کے سفر کے بعد ہم 20 تاریخ کی صبح حیدر گاد پہنچ۔ دریا کے دونوں جانب میدانی علاقوں اور پہاڑیوں کا منظر برا دلفریب ہے۔ پر ندوں کے جمنڈ کے جمنڈ جن کے پر خوشما گلابی رنگ کے تھے ' پاٹی پر ہر طرف اڑتے نظر آتے تھے۔ 18 تاریخ کو ہم نے ایک برے مگر چھ کو دریا کے ساحل پر سوتے ہوئے دیکھا۔ کیٹن اوٹ رم نے اس پر بندوق سے چند وار کئے ' مگر گولیاں اس کی چھنی جلد سے اچھل کر نیچے گر گئیں۔ ہاں انتا اثر ضرور ہوا کہ اس کی نیز خراب ہوگئی اور وہ ساحل سے کھیک کریائی میں غزاب ہوگیا۔

ایک نوجوان امیر' دوست علی خال' جو میرول کے قریبی رشتہ وار خلیل اللہ خال کا بیٹا ہو۔ بہا اور کا بیٹا اور بہا کے ایک آیا۔ ہاری خیروعافیت دریافت کرنے کے بعد وہ چا گیا اور بم ریزیڈنی کی عمارت میں منتقل ہوگئے۔ مقامی ایجٹ خشی جیٹھ آنڈ کو یہ ذمہ داری سرد کی گئی کہ یہ معلوم کرے کہ میران سندھ کب اور کس وقت برطانوی نمائندوں سے ملاقات کرتا چاہتے ہیں۔ 21 تاریخ کو وہ جواب لے کر آیا کہ آج کے دن میران سندھ برطانوی وفد سے اس لئے نہیں مل سکتے کہ اس دن انہیں کو اینے بال کٹوانے ہیں۔

22 تاریخ کو میر صویدار خال نے دوراندیٹی ہے کام لیتے ہوئے اپنے معتد نمائندے بدرالدین کو کیٹن ایسٹ وک کے پاس جمیجا۔ اسکا یہ خفیہ پیغام تھا کہ وہ ابتداء ہی سے برطانوی مفادات کی تفاظت کرم ہے اور آئدہ بھی وہ برطانوی حکومت کا وفاوار رہے گا۔ اس لئے دو سرے میراگر مفادات کے ظاف کچھ کرتے ہیں تو وہ اس کا ذمہ وار نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کیٹن ایسٹ وک سے ملاقات سے قبل اسے یہ ضائت وے دی جائے کہ اس کی مراعات اس طرح سے باتی رہیں گی۔ یہ پیغام ملنے کے فوراً بعد جمجھے یہ ذمہ داری سونی گئی کہ میں بدرالدین کے ہمراہ جاکر اس ضائت کی بیٹین وہائی کراؤں۔

کوئی تین میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم حید آباد کے قلعد پنچ۔ اس کے بارے میں پہلے ہی ہے بہت کچھ من چکا تھا۔ لین جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو سخت ماہوس ہوا۔ یہ مخس شکل کی عمارت ہے جوکہ کچی اینٹوں اور چونے سے بنائی گئی ہے کہ جس

یں جگہ جگہ برج نظر آتے ہیں۔ اس کے سامنے کوئی خدق نمیں ہے۔ قلعہ میں میروں کا خاندان ان کے رشتہ دار اور متوسلین رہتے ہیں۔ جب ہم شمرے گزرے تو میں نے دیکھا کہ جگہ چگہ چکھ بلوچ جماعتوں میں بیٹے حقہ کی رہے ہیں اور وہیں پر بھٹک گھوٹی جارہی متی۔ جھے دیکھ کر چھے نے تاک بھوں چڑھائی اور چکھ نے اپنی زبان میں برا بھلا کھا۔

"تہمارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے" میں نے آپ دوست بدرالدین سے بوچھا۔
"جیا تہمارے ملک میں اجنبوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟"

وکیا حبیس مطوم نیں" اس نے جواب میں کما: "برتن میں جو رکھا ہو آ ہے وی اس سے لگا ہے۔ یہ اس کے برمعاش سابی ہیں۔ یہ فرقیوں کو پند نیس کرتے ہیں۔ حبیس ان بی میں سے سجھ کریے گند اچھال رہے ہیں۔ قندا ان کی باتوں کی طرف توجہ دیے کی قطعی ضرورت نہیں۔ یکی رویہ ریڈیڈٹ کا ہے۔"

ایے دوست کی اس تھیمت ہے عمل کرتے ہوئے میں نے ان کی طرف کوئی اوجہ نہ دی۔ ہم میر صوبدار کے محل میں واقل ہوئے اور اس کی ضدمت میں حاضری دی۔ اس وقت وہ این اڑے فتح علی کے ساتھ' جوکہ وس سال کا خوبصورت اڑکا ہے' مسمری پر بیٹا ہوا تھا۔ اس کا سیرٹری اور ایک غلام حاضری میں تھے۔ یہ ایک کشادہ اور بوا کرہ تھا، مگر اس میں کوئی فرنیر نسیں تھا۔ جب میں نے اے سلمانوں کے طریقہ اسلام علیم کیا " و اس نے معافیہ کے لئے ہاتھ برحایا۔ اس کے بعد میں بھی دوسرے حاضرین کی طرح فرش بر میضنے والا تھا کہ اس نے کما کہ میں کری ہے جیموں ، جوکہ خاص طور پر میرے لئے لائی گئ متی۔ خیروعافیت ہو چینے کے بعد میں نے برمائی نس کو وہ پیغام پہنچایا کہ جس کی وسد واری میرے اور ڈالی منی محی۔ اس نے اسے غور سے سا اور اسے اطمینان کا اظمار کیا۔ اس کے بعد بورلی لوگوں کی عادات و اطوار پر مختلو ہوئی۔ اس کے بعد میں نے جانے کی اجازت جابی- اس موقع بر چد مندهی گرموارول کا دست میرے ساتھ کیا گیا کہ وہ ریزیدلی تک میرے ماتھ جاکس باکہ ور واستد میں بلوچوں کی بد تیزی سے جی اعظامت کی جا سکے۔ ابھی من آوھے رائے ی میں تھا کہ اواف کی سوار کورٹ دوڑاتے میں طرف آئے اور جمد ے ورفوامت کی میرصاحب بھے ے کھ ضوری بات کا واح ای اس لئے مناسب ہوگا کہ آپ وائی چیں۔ می دوارہ ے میر کی خدمت میں ماج سا اور این یفام کو رحرایا۔ اس کی ضرورت اس لئے چٹ آئی کہ بحران شی سے کا القال کو بوری طرح سے ا نسي عجم سكا تھا۔

اس کام کو پورا کرکے میں اپنے سندھی دستہ کے ساتھ واپس ہورہا تھا کہ میں نے اپنے آقا کو کیٹین آوٹ رم اور لیکی کے ساتھ دیکھا کہ جو دو سرے تین میروں سے طنے جارب سخے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر میں بھی ساتھ چلوں تو اچھا رہے گا۔ اندا میں بھی اس طرح برطانوی نمائندوں میں شامل ہوگیا۔ میرے لئے یہ دن سخت محت اور بھوکے رہنے کا تھا۔ میج جب میں روانہ ہوا تھا، اس وقت میں نے روئی کے ایک کلوے اور چائے سے ناشتہ کیا تھا۔ اب دن ختم ہونے والا تھا، عمر میرا کام ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔

جب ہم دربار میں پہنچ تو دہاں بلوچیوں، فوجیوں اور طازموں کا اس قدر ا ورهام تھا کہ میں ہے دربار میں پہنچ تو دہاں بلوچیوں، فوجیوں اور طازموں نے بورلی لوگوں کے لئے راستہ تو بنا دوا کیا اس جوم میں، میں پیچے رہ گیا اور میرے لئے یہ نامکن ہوگیا کہ میں ورا بھی آگے براہ سکول۔ اس موقع پر کیپٹن ایٹ وک کو میرا خیال آیا، جس وقت وہ میروں کے ساتھ تھا تو اس نے مؤکر مجھے دیکھا اور زور ہے کیا:

والطف الله ان كافذات كو سنجال كر ركمود " جيب بى وبال لوكون نے ان الفاظ كوسنا الله مول نے بي وبال لوكون نے ان الفاظ كوسنا الله مول نے جھ كو ایک طرف كرتے ہوئے ميرے لئے راستہ بنایا اور چند بى لحول ميں بي لوگوں كے مرول پر سے ہوتا ہوا اپنے آتا كے قریب بننے ميا۔ اس كے قریب بننے ميں نوگوں كے اس كانفرلس كے نوٹس لينا شروع كرديئے۔

تنول میر نور محر تا صرفال اور میر محد اور ان کے ساتھ ایک نوجوان میر شاہ واو یہ سب ایک چوکور تخت پر پیٹے ہوئے تنے جس پر ایک سادہ سا ایرانی قالین پچھا ہوا تھا یہ ان کا تخت تھا۔ ان کے ساخ ان کی کلواریں اور دھالیں رکھی ہوئی تھیں۔ براش نمائندے اور ان کے ساتھی ان کرسیوں پر پیٹے کہ جوان کے لئے خاص طور سے رکھی گئیں تھیں۔ کین ہم سب کو دربار میں داخل ہوئے ہے پہلے اپنے جوتے انارنا پڑے۔ باقی لوگ فرش پر تالینوں پر بیٹے گئے۔ یمال پر دربار میں کوئی درجہ بندی نہیں تھی۔ سلح بلوچ اور شدھی قالینوں پر بیٹے گئے۔ یمال پر دربار میں کوئی درجہ بندی نہیں تھی۔ سلح بلوچ اور شدھی جمال ان کا دل چاہتا تھا اور جمال جگہ مل جاتی تھی وہاں بیٹے جاتے تھے۔ دہ ایک دوسرے میں ان کا دل چاہتا تھا اور جمال جگہ مل جاتی تھی دہاری طرف دیکھ کر نفرت کا اظہار بھی کردیتے تھے۔ ہمارے ساتھ ان کا سلوک ایا تھا کہ جسے ہم قاتل ہیں۔

ان میں سے نور محمد باصلاحیت اور اعلیٰ خیالات کا مالک تھا۔ یہ بماور بھی تھا اور جسمانی طور پر خوش شکل بھی۔ اس وقت یہ اؤجر عمر کا تھا۔ اس کا قد بھی ورمیانی تھا۔ اس کی بھوؤں کے درمیان کیرے ثابت ہو آ تھا کہ یہ جذباتی اور غورو فکر کرنے والا مخص ہے۔

کافرنس میں بیہ واحد مخض تھا جو حکومت و ریاست کے معاملات پر گفتگو کررہا تھا' اور مخلف موالات کے جوابات دے رہا تھا۔ ناصراور محمر یا تو خاموش رہے یا آگر کچھ بولے بھی تو اس کے حوالہ ہے۔ میں اس کی مبادری' جرات' اس کی گفتگو کے انداز جوکہ سچائی' جذبہ اور خطابت کی خوبوں سے پر مختی' بے انتہا متاثر ہوا۔

ناصر فوبصورت ہے گر بہت زیادہ موٹا ہے۔ خوش خلتی ' زی اور فیاضی کی خوبیاں اس کی مخصیت کا حصہ ہیں۔

میر مجر جسمانی طور پر طاقت ور ہے۔ اس میں فرتی جیسی صلاحیتیں ہیں۔ اس کی شکل و صورت تو اچھی ہے گر اس کے ہوئٹ خراب ہیں۔ ایا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت جب اس کی شکل تراش رہی تھی تو اس کے ہونٹوں تک آتے آتے چینی گر گئی اور اس کی شکل ناکمل رہ گئی۔ وہ نور مجر کے بائیں جانب تحت کے کوئہ پر جیٹیا ہوا تھا۔ اس کا بائیں ہاتھ اس کی ڈھال پر تھا' اور دایاں ہاتھ گوار کے دستہ پر۔

یہ غیرممذب دربار کے سرپراہ تھے۔ جب خروعافیت پوچنے کا سلسہ ختم ہوا تو کیٹن ایسٹ وک نے فورا موقع سے فائدہ اٹھا کر میروں سے اپنے مشن کے بارے بیں آگاہ کیا۔
اس نے میرے ہاتھ سے کافذات لئے جن میں کہ معاہدہ کا ڈرافٹ تھا جس کا فاری بین اس نے بی ترجمہ کیا تھا۔ پھر اس نے اس کی تمام دفعات کو عمدہ امرانی لیجہ بیں پڑھ کر سایا۔ میروں نے اس خاموثی سے سائ میرفور محمہ کے چرے پر نارافشگی کے ناٹرات ابھر رہے تھے۔ اس کے چرے کی رگت بیدم سرخ ہوگئ اور پھر بالکل پیلی پڑ گئی۔ جب دفعات پڑھی جا تھمار کیا۔ اس موقع پر دفعات پڑھی جا تھمار کیا۔ اس موقع پر میروں کے ذرا سے اشارہ پر ہماری پوری جماعت کی زندگیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ میروں کے ذرا سے اشارہ پر ہماری پوری جماعت کی زندگیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ میروں کے درا کے لئے تیار رہے ہیں۔

سب سے پہلے نور محر نے بلوپی زبان میں اپ دونوں ساتھیوں سے کما کہ: "ان پر العنت ہوکہ جو فرگیوں کے وعدول پر یقین کرتے ہیں۔" اس کے بعد اس نے بری سنجیدگ سے فاری زبان میں براش نمائدوں سے کما کہ "تمارے سطیمے" جمال تک میری معلومات ہیں، تمماری ضروریات اور مفاوات کے تحت تبریل ہوتے رہے ہیں۔ کیا کی وہ طریقہ ہے کہ جو تم اپ دوستوں اور ہدردوں کے ساتھ افتیار کرتے ہو؟" تم نے ہم سے اجازت ما کی تھی کہ تمماری فوجین مارے علاقے سے گزر کر جائیں۔ ہم نے اس کی

اجازت بغیر کی ججک کے حمیس دے دی حقی اور اس سلسلہ میں تمہاری دوئی اور وعدول پر بھروسہ کیا تھا۔ لیکن اگر ہمیں ہے معلوم ہو تا کہ تمہاری افواج ہمارے علاقے میں داخل ہونے کے بعد ہمارے وجود کے لئے خطرہ ہوں گی' ہمارے اوپر ایک دو سرا معلمہہ تھوپیں گی' ہم سے تین لاکھ کا سالانہ قراح ما تیس گی اور فوج کے افراجات کے لئے 21 لاکھ روپ کا فوری مطالبہ کریں گی' تو اس صورت میں ہم اپنے ملک اور اپنی حفاظت کے لئے دو سرے طریقے اختیار کرتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم بلوچ ہیں۔ تا جر جیس ہیں کہ جنس ورایا و دھمکایا جا سکتا ہو۔ ہم اس ملک پر خما ہی حکومت جیس کرتے ہیں بلکہ اس کی حکرانی میں ہمارا پورا قبیلہ ہمارے ساتھ ہے۔"

کیشن ایسٹ وک نے بہ سب کھے خاموشی سے سنا اور اس کا جواب فاری و عربی کی ضرب الامثال کے ذریعہ دیا۔ "ہماری حکومت کا ایبا کوئی ارادہ نہیں کہ جس سے آپ کی حکومت کو پیشائل ہو۔ حکر ضرورت کی قانون کی پابند نہیں ہوتی ہے۔" دوسری مثال کہ " دوستوں کو دوستوں کی مدو کرنی چاہئے۔" مزید سے کما کہ: "موجودہ ممم کا مقصد صرف بعدوستان کی ہی حفاظت نہیں بلکہ اس سے آپ کے ملک کی حفاظت بھی مقصود ہے" اور نیہ بعدوستان کی ہی حفاظت نہیں بلکہ اس سے آپ کے ملک کی حفاظت بھی مقصود ہے" اور نیہ دوری ہماری ہے کہ آپ کی حفاظت کرس۔"

یہ من کر میرفور محمد مکرایا اور اپنے پھاڑاو بھائیوں سے بلوچی بیں پکھ کما کہ جو ہم میں سبحہ سکے۔ اس کے بعد ایک سرد آہ بھر کر وہ ایسٹ وک سے مخاطب ہوا: "میری خواہش ہے تم نے جو "دوست" کا لفظ استعمال کیا ہے، بین اس کے معنی سجنے سکوں۔ بسرحال، ہم اس وقت تممارے مطالبات کے بار میں کوئی حتی رائے نہیں دے سکتے ہیں۔ اس معاملہ بین ہمیں صلاح و مشورہ کرتا ہے کیونکہ ہم اپنے مفاوات کی خاطر دو سرول کو قیان نہیں کر کے ہیں۔ اور ان بین وہ لوگ بھی ہیں کہ جن پر ہمارا کوئی کشول نہیں ہے۔

سورج غروب ہونے کے بعد ہم دربار سے گئے۔ رفعتی کے دفت نہ تو عطر لگایا گیا اور نہ بی عرق گلاب چھڑکا گیا جیساکہ ہندوستانی درباروں کا طریقہ ہے، ہم جب گھر پنچے ہیں تو اس دفت ساڑھے چھ بی تھک کرچور ہوگیا تھا۔
اس دفت ساڑھے چھ بی رہے تھے۔ اس پورے دن کے کام کے بعد میں تھک کرچور ہوگیا تھا۔

23 آریج کو ہم انظار کرتے رہ کہ میران سدھ کی جانب سے کوئی جواب آئے، گر ایسا معلوم ہو آ تھا کہ محالمات نے خواب رخ اعتبار کرایا ہے۔ مقامی ایجن نے خفید طور

یماں پر ہماری افواج آٹھ ون تک مقیم رہیں۔ اس عرصہ میں شب خون کی افواہیں بھی کیپ میں اور جس کا تعلق پانچ بمبئی کی نشیو کیپ میں اور جس کا تعلق پانچ بمبئی کی نشیو انفنفری سے تھا وہ میرپور خاص کے شیر مجد خال کی قید سے بھاگ کر آیا تھا۔ اس نے بمیں یہ خبروی کہ شیر محد ہمارے خلاف میران حیدر آباد سے طنے والا ہے۔ 19 آری کو میر اساعیل شاو اپنے آیک بیٹے کے ہمراہ ہمارے کیپ میں ملاقات کے لئے آیا باکہ ارباب اعلیٰ سے بات چیت کرے۔

30 تاریخ کی شام کو تین افروں کی مردہ لاشیں کیپ میں لائی گئیں۔ یہ تیوں بغیر اطلاع کے غیرطا ضرفے۔ یہ آیک شکار کی مہم پر گئے تھے کہ جمال جگل میں چاروں طرف ہے۔ آگ لگ گئ اور یہ وہاں ہے نہ بھاگ سے۔

کیم فروری کو میروں کے سفیر اساعیل شاہ نے پیغام دیا کہ میران حیدر آباد ان دفعات کو اسلیم کرنے پر تیار ہیں کہ جو معاہدے میں ہیں۔ دوسرے دن اساعیل شاہ کا ارکا تھی شاہ حیدر آباد کے لئے روانہ ہوگیا ناکہ میرول سے معاہدہ پر دسخط کرائے۔

تین تاریخ کو ہم نے جھرک چھوڑا' اور اس سے گیارہ میل سے فاصلہ پر ایک گاؤں اساعیل جو گوٹھ میں قیام کیا۔ اس کے بعد نو میل چلنے کے بعد ہم کوٹری پنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو دریائے شدھ کے دائیں کنارے پر حیدر آباد کے مقابل میں واقع

سندھ کی فوج جودو سری طرف وریا کے کنارے مقیم سخی وہاں سے وہ تین تاریخ کو حید آباد چلی گئی ہم نے اس کے ایک حصہ کو جلدی وہاں سے جاتے ویکھا۔ یہ فوج دس ہزار پر مشمل سخی۔ ان کے پاس شمس توہیں تھیں۔ اس میں سے سات ہزار جوان اور بارہ توہین میرپور کے شیر حجمہ کی تھیں۔ جس نے اس مقصد کے ساتھ میرپول کی فوج سے نقاون کیا تھا تاکہ وہ کافرول سے لا سے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اگریز فوج کی تعداد بھی زیاوہ ہو اور ان میں ڈسپان بھی ہے تو وہ مالیوس ہو کر اپنے علاقے میں چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ریڈیڈنٹ کے ایک خط کا کہ جو اسے خت لیجہ میں لکھا گیا تھا اور جے میں ہوئے اس نے ریڈیڈنٹ کے ایک خط کا کہ جو اسے خت لیجہ میں لکھا گیا تھا اور جے میں نے تی ڈرافٹ کیا تھا اس کا جواب بوے مذہب انداز میں دیا۔

اس موسم میں دریا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا یانی بھشہ مٹی سے گریالا

ر جمیں پیغام بجوایا کہ ہم ہوشیار رہیں۔ اس کی اس تنبیہ میں سنجیدگی تھی، کیونکہ ہم نے دو سو کے قریب مسلح بلوچیوں کو پانچ سو گز کے فاصلہ پر ایک گھاٹی میں بے چینی کے عالم میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ان میں کچھ نے آکر ہماری جماعت کا جائزہ بھی لیا تھا، گرجب انہوں نے ہمیں ہوشیار اور چوکس دیکھا تو وہ واپس چلے گئے۔

24 ماریخ کو جب میران سندھ کے جواب دینے کا وقت ختم ہوگیا تو ہم والی اپنے کے بواب دینے کا وقت ختم ہوگیا تو ہم والی اپنے کیپ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ہوا اور ارول نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم آرام سے سفر کرتے ہوئے جھرک پہنچ گئے۔ یہ سفر ہم نے تین گھنٹے میں طے کرلیا۔

25 تاریخ کو ہم جمرک میں لنگر انداز ہوئے اور یہاں پر اس فوج میں شامل ہوئے کہ جو اس روز صح کے وقت پنجی تھی۔ یہاں پر میں ڈوجنے ہی بال بال بچا۔ ہوا ہے کہ میں فے اپنی کتابوں کے بیٹس کو ایک سندھی کشتی بان کی مدد سے اٹحایا اور اسے دو کشتیوں کے کنارے پر رکھ کر میں نے اپنے بیر ان دونوں کشتیوں پر رکھ لئے تاکہ میں بکس کو سارا دیئے رکھوں۔ میں اس وقت 'منصوبہ کے تحت وہ سندھی بغیر کے ہوئے جھے اس حالت میں چھوڑ تا تو وہ پائی میں جا کرتا۔ اس حالت میں میں پندرہ منٹ رہا۔ جب دونوں کشتیاں ایک چھوڑ تا تو وہ پائی میں جا کرتا۔ اس حالت میں میں پندرہ منٹ رہا۔ جب دونوں کشتیاں ایک دوسرے سے ملیحدہ ہونے والی تھیں' میں اور کتابوں کا بکس دریا میں گرنے والا تھا' اس دوستی والا میرے پاس آیا اور چھے اس صور تحال سے نجات دلانے کا وعدہ کرکے وقت وہ کشتی والا میرے پاس آیا اور جھے اس صور تحال سے نجات دلانے کا وعدہ کرکے دیاتا ہوا اور اس بدمحاش کو کھے انعام دو میرے مرتبہ کے لاکن ہو۔ مجبوراً مجھے اپنے فصہ کو دیاتا ہوا اور اس بدمحاش کو کھے انعام دیا کہ دوہ بجھے اور میرے بکس کو بچا سکے۔ انعام میں نے بدرعا کی کہ وہ اپنی اس بدمحاش کو بچھ انعام دیا کہ دوہ بجھے اور میرے بکس کو بچا سکے۔ انعام میں نے اسے ضور دیا مگر دل میں' میں نے بدرعا کی کہ وہ اپنی اس بدمحاشی کے عوض سیدھا جنم

13 آرج کو دی میل جند تک 14 آرج کو گیارہ میل سہ تک 15 آرج کو بارہ میل آمری تک 16 آرج کو بارہ میل کی تک

کی ایک برا گاؤں ہے کہ جس میں ایک سو کے قریب کچے مکانات ہیں۔ یماں پر سندھ

کے سد رہتے ہیں۔ یماں میں نے شاہ صدر کی درگاہ کی زیارت کی جو کہ سیوستان کے
ایک پہاڑ کے دامن میں ہے۔ گاؤں سے اس کا فاصلہ تین سو گز ہے۔ یہ مشہور بزرگ

طرب سے یماں آئے تنے اور ان کی وجہ سے سندھ کے ہزاروں کافر مسلمان ہوئے۔ ان کا
مقبرہ 155ھ میں ناور شاہ شاہ ایران کے علم سے تقبیر ہوا۔ روایت یہ ہے کہ ان بزرگ
نے ناور شاہ کو خواب میں کہا کہ وہ عمر کوٹ جائے کے جمال اس کو برنا فزانہ سلے گا۔ باوشاہ
نے ناور شاہ کو خواب می کہا کہ وہ عمر کوٹ جائے کے جمال اس کو برنا فزانہ سلے گا۔ باوشاہ
کو دریافت کیا۔ ساتھ ہی میں اس وقت کے میر سندھ نے اے ایک خطیر رقم بطور خراج
دی۔ اس خواب کے علم پر اس وقت کے میر سندھ نے اے ایک خطیر رقم بطور خراج
دی۔ اس خواب میں اس نے سیدوں کے اس گاؤں کو ایک اچھی رقم بطور عطیہ دی اور ان
کو جرایت دی کہ بزرگ کی قبر پر ایک شاندار مقبرہ تقبیر کیا جائے۔ اس علم پر انہوں نے
فری طور پر عمل کیا۔ اس بزرگ کے مقبرہ پر جو کتبہ نصب ہے اس سے تقبیر کی تاریخ کا
خوری طور پر عمل کیا۔ اس بزرگ کے مقبرہ پر جو کتبہ نصب ہے اس سے تعبر کی تاریخ کا
جہ چا جا با ہے جو 1742ء ہے۔ (1155ھ)

سندرہ کے کلی سید' جیساکہ مجھے بتایا گیا' اس بزرگ کی اولاد ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب الم علی لقی سے جاکر لما ہے۔ میرا خیال ہے کہ لفظ کلی شاید لقی کی گردی ہوئی شکل ہو' جوکہ دسویں الم کا نام ہے۔

یاں ہے ان بہاڑوں کا منظر جو ایک میل کے فاصلہ پر ہیں ' بڑا خوبصورت ہے۔ قرجی بہاڑی کے پاس دو چھٹے ایک دو سرے کے قریب ہیں۔ ان میں سے ایک کا پانی فحنڈ ا اور صاف ہے' جبکہ دو سرے کا بہت گرم ہے۔

ایک بنیا جو کہ فوج سے چیچے رہ گیا تھا' اس کو بلوج گیروں نے پکڑ لیا' اس کے کپڑے وغیرہ لوٹے کے بعد انہوں نے اس کے بازوؤں کو بھی تلوار کی ضرب سے زخمی کروا۔ جب وہ غریب آیا ہے تو خون میں نمایا ہوا تھا۔ اس عرصہ میں پکھ اونٹوں کی بھی چوری ہوئی۔ یہ جرم کرنے والے بحرگڑی' مری اور لغاری بلوچ قبائل تھے۔ یہ لوگ ان بھاڑوں میں اپنے گروں اور بھیڑوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ لوگ بہت کم قریبی گاؤں میں جاتے گروں اور بھیڑوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ لوگ بہت کم قریبی گاؤں میں جاتے

رہتا ہے، گریہ صاف ہو جائے تو صحت بخش ہے۔ اس کی صفائی کا طریقہ بڑا آسان ہے۔

ہادام کی گری لے کر اے مطلع کے اندرونی حصہ میں اس دیا جائے یماں تک کہ وہ ختم ہو

جائے۔ اس کے بعد مطلع میں پانی بحر دیا جائے اور اس کو ہلائے بغیر آیک گھنٹہ تک اس

حالت میں رکھا جائے۔ اس کے بعد پانی موتی جیسا چکتا نظر آئے گا۔ اس کے بعد پانی کو

دوسرے مطلع میں خطل کردیں اور پھراسے دل بحر کے چیس۔ لیکن اگر آپ نے یہ پانی بغیر

صفائی کے پی لیا، خاص طور سے لذیذ پلہ مچھلی کھانے کے بعد، تو اس صورت میں چیش کا

ہوتا لازی ہے، اور یہ عام طور سے مملک ہوتی ہے۔

6 تاریخ کو ریڈیڈٹ کو میران حیدر آباد کی جانب سے مضائیوں کے تھال طے آگہ وہ کی کی کی کی جانب سے مضائیوں کے تھال طے آگہ وہ کی کی کی کی کی کی کا منہ میٹھا کرائیں۔ اس کے جواب میں ریڈیڈٹ نے اچھی قتم کی آٹھ پاؤنڈ کی شیر ٹی لے کر ان کی خدمت میں جیجی۔ اگریز چو تکہ گوشت خور ہیں' اس لئے وہ تماری طرح سے مضائی کے ذاکقہ سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں۔ میرے حصہ میں جو زیادہ مضائی آئی اس کا حبب ہی تھا۔ میرے دوستوں' ملازموں' اور خود میں نے مضائی کے اس تخفے سے خوب لطف انداز اس کے لئے ریڈیڈٹ کا شکریہ اوا کیا۔

ن ارخ کو کیش ایست وک سے کما گیا ہے کہ وہ فوج کو لے کر شکارپور جائے۔ وہاں جانے کے لئے ہم سب نے تیاریاں شروع کردیں۔ 10 تاریخ کی میج کو ہم فوج کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور پہلی حزل بڑا گاؤں تھا بوکہ کوٹری سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے۔ اساعیل شاہ کا ایک لوکا صادق شاہ یہاں آگر ہمارے ساتھ شامل ہوا۔ اسے میروں نے بطور ایجنٹ بھیجا تھا تاکہ وہ فوج کی سلائی کا خیال رکھے۔ ہمیں بیہ ہدایت تھی کہ ہم جم قدر مکن مو دریا کے وائیس کنارے کیاتھ ساتھ ماتھ چلیں۔ ایک سوار نے یہ غلطی کی کہ وہ اپنے گوڑے کھوڑے کو پانی پلانے کے لئے متعین جگہ سے دو سری جگہ لے گیا جمال وہ اپنے گھوڑے سے سے ڈوب گیا۔ ایک اون اپنی پیاس بجھانے کے بعد گھنوں گھنوں پانی میں گری سے بچاؤ کے لئے بیٹے کی طرف کھینچا گیا اور فاموشی سے بوا گرچھ اے لئے گیا۔ یہاں پر 5 پرائیوٹ ساتیوں نے فوج کے لئے دعا کی اور فاموشی سے بطے گئے۔ اس اور فاموشی سے بطے گئے۔

ہم نے اس طرح سے سركيا:

اا آرج کو دی میل عرود تک 12 آرج کو نوشل کوانگ تک

-01

21' 18 اور 19- فرج نے قیام کیا اور بھاری اسلیہ کو آگے روانہ کیا۔ اونول کے تین چوروں کو گرفتار کرلیا گیا۔ 18 تاریخ کو ان کے کوڑے مارے گئے اور سزا کے طور پر ان کے مروں اور واڑھیوں کو موعدہ ویا گیا۔ ایک یورٹی ساتی جو میرے پاس کھڑا ہے سب کھے دکھے رہا تھا ' مجھ سے کئے لگا کہ وہ ہر روز ان سزاؤں کو دکھے کر سرت محسوس کرے گا گریہ کہ کوڑوں کی سزا اس کو پند نہیں۔

20 تاریخ کو ہم نے میج سر شروع کیا اور دس بیج سمون ورہ پہنچ گئے۔ میج کمر آلود فقی ارت کو سخت گرج و چک کے ساتھ بارش ہوئی تھی۔ ہندوستان بی اس مین بی بی بارش ہوئی تھی۔ ہندوستان بی اس مین بی بارش ہوتا غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے۔ یہ ورہ سمون اور کئی کے درمیان بی ہے اور اس کا رقبہ وو سو گز اربا ہوگا۔ یماں پر دریا نے پہاڑ کے نچلے حصہ کو کاٹ دیا ہے۔ اس راستہ پر چلتے ہوئے آپ کے بائیں جانب اونچا و باند و بالا بہاڑ اور اس کی ڈھلوان ہے تو وائیں جانب مرک کھاڑی ہے کہ جس کے نیچ دریا شور کرتا ، موجیں مارتا ہوا جارہا ہے۔ ہمارے افجیئروں نے جماں ضروری سمجھا وہاں سے راستہ کو دس فٹ اور چوڑا کردیا جس کی وجہ سے پرخطر نہیں رہا اور چلئے کے تابل ہوگیا۔ اس وجہ سے ہماری پوری فوج بغیر کسی واجہ کے بائل ہوگیا۔ اس وجہ سے ہماری پوری فوج بغیر کسی عادی کے دس کی ٹانگ کی بڈی ہنگامہ کی وجہ سے شدہ گئی۔

21 آریخ کو ہم نے قیام کیا۔ اس موقع پر سرایج فین ' ہمارے کیپ بی آیا اور لواب محر خال الفاری سے محقطو کی۔ اس کو سندھ کی حکومت نے اس مقصد کے لئے بھیجا تھا کہ وہ اس سے ملاقات کرے۔ اس موقع پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں لمی۔ سوائے سرفین اور نواب کے۔ جب میں اجہر میں تھا تو بین نے گور نر جزل کے بہت سے ورباروں میں شرکت کی کیون کسی موقع پر میں نے سفید یا کالے شریف لوگوں کو اس طرح سے بے عزت میں تر نہیں مکسا۔

کیٹن ان نمائندوں کے درمیان بحثیت مترجم کے کھڑا تھا۔ اس کے پیچیے میں تھا اور چیٹی ان نمائندوں کے درمیان بحثیت مترجم کے کھڑا تھا۔ اس کے خاری جملوں کو بہتر صورت میں نواب سک پہنچا رہا تھا۔ جب سرفین نے مجے بولتے ہوئے سا تو پوچھنے لگا "جناب! آپ کون ہیں؟" اس پر کیٹین ایسٹ وک سے جواب دیا "یہ میرا فشی ہے۔"

سرفين ايك لما رواكا : وبن اوجر عمر كا فخص ب- ليكن معلوم مو يا ب كه اس في

22 تاریخ کی صبح کمر آلود اور مرد متی۔ میں سمون شہر تقریح کی فرض سے گیا۔ یمال پانچ بزار مکانات ہیں یا یوں کئے کہ پندرہ بزار کی آبادی ہے۔ اس جگہ لال شہباز آلندہ کی درگاہ مشہور ہے۔ یہ 1148ء میں تقیر ہوئی متی۔ اس درگاہ میں صرف شبباز قلندر کی قبر ہے۔ اس کے دروازے پر ایک برے سائز کے چیتے کو گاڑی کے ایک پنجرو میں بند کئے رکھا ہوا ہے۔

23 تاریخ کو ترقی کے گاؤں کی جانب پیش قدی کی۔ اداری فوجوں کو دریائے سندھ کی شاخ ادال کو سمون کے نزدیک عبور کرنا ہا۔ ادارے انجینئر نے دریا پر کشتیوں کا ایک پل بنایا۔ جس پر سے کہ فوج اور سابان کو لے جایا گیا۔ ترقی آیک بوا قصبہ ہے کہ جس میں دو جرار مکانات ہو، سے آنہ یافی کی آیک بوی جمیل کے کنارے واقع ہے۔

24 کاری کو مارا سر تکلیف دو رہا اس کی دجہ یہ متی کہ جزل نے بالکل آخری وقت میں فرج کے مارچ کرنے کے بارے میں ابنا فیصلہ برل دیا تھا۔

25 آرج کو مجھے واجی محور پے سے طاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا تعلق ایک امیر کرانہ سے ہوا اس کا تعلق ایک امیر کرانہ سے ہوتا کی ادر گوار بارس میں ایک افرے سے اور پہلے سے پیٹوا کی طازمت میں تھا۔ اب سے بچنا کی ادر گوار بارس میں ایک افرے۔ سے ایک شریف آدی ہے اور اجھے جذبات و اعلیٰ خیالات کا مالک ہے۔

کل کی افرا تقری میں واکٹر ردک کا پھر سامان چوری ہوگیا۔ آج عیدالاضیٰ کی وجہ سے
چھٹی تھی۔ میرے مسلمان ساتھیوں نے جھ سے درخواست کی کہ میں اس موقع پر وعظ
کموں مگر ب اثبتا تھے ہونے کی وجہ سے میں نے الکار کردیا۔ رد کن کے گاؤں میں کہ
جمال ہم پنچ سے ایک خاصا برا گاؤں ہے اور سمون سے تیس میل کے قاصلہ پر ہے۔ اس
گاؤں کا لما آیک جابل مندھی ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی میں پہلی مرتبہ میری عیدالاسٹیٰ کی
فماز قطا ہوگی۔

26 تاریخ کی صبح بے انتقا سرو متی یماں تک کہ ہمارے برتوں میں پائی جم گیا۔ ہمال ے دس میل کے قاصلہ پر گاؤں ملو تک ہم نے مارچ کیا۔ اپنے قیام کے ثین مقامات تک ہم نے دیکھا کہ زمین شور زوہ ہے۔ اس علاقہ میں نمک بوی تعداد میں بنایا جا آ ہے۔ انہیں وحمر کی شکل میں رعت سے وحک ویا جا آ جیساکہ دوسرے ملول میں دستور ہے اسے جلایا ضمیں جا آ ہے۔ جب میں نے اسے چمکا تو اس میں بندوستان کے نمک کے مقابلہ میں شورہ ضمیں جا آ ہے۔ جب میں نے اسے چمکا تو اس میں بندوستان کے نمک کے مقابلہ میں شورہ

كا ذا كقه زياده يايا-

27 تاریخ کو گرا گاؤں پنچا۔ یہ گاؤں پیریخ کی درگاہ سے چھ میل کے فاصلہ پہ ہے۔
ان بزرگ کا تعلق صوفیوں کے اس سلسلہ سے ہے کہ جس کے مانے والے صرف کالا کمبل

پنج ہیں۔ ہمارا یہ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ اس سفر ہیں ہم ایک جنگل سے بھی

گزرے کہ جو بہت زیادہ گھنا نہیں تھا۔ ہیں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ٹوئی اوڑھنے کا رواج سمون

تک آتے آتے کم ہوا اور پھر اس کے بعد سے ٹوئی بالکل عائب ہوگئے۔ اس کی جگہ سندھی
گڑی مائدھے نظر آئے۔

گڑی مائدھے نظر آئے۔

پرن بارے کو پینہ گاؤں پنچ۔ رائے اچھا تھا' اور پورا علاقہ زر نیز ہے۔ مردی کی شدے میں بھی کی ہوگئ۔ شدے میں بھی کی ہوگئ۔

کیم مارچ کو جزل نے ایک بار پھر ہمارے قیام کرنے کے پلان کو تبدیل کردیا جس کی وجہ سے افراتفری ہوگئی۔ پہلے کروری کا گاؤں قیام کے لئے چنا گیا۔ لیکن پھر اس کے بجائے فتح پوری کا اختاب ہوا۔ اس پریشانی میں کچھ رات بھول گئے اور پھھ کروری جاکر پھر فتح پور آئے۔

2 تاریخ کو برانی پنچ۔ یمال ہم نے تین تاریخ کو بھی قیام کیا۔ یمال فوج نے دریائے سدھ کی ایک شاخ کو آہستہ آہستہ عبور کیا۔ یہ درمیان سے صرف سات فٹ سمری تلی سلاھ کی ایک شاخ کو آہستہ آہستہ عبور کیا۔ یہ درمیان سے صرف سات فٹ سمری ایک ہوا قصبہ چار تاریخ کو ہم نے میچ میچ اس چشمہ کو پار کیا اور لاڑکانہ پنچے۔ لاڑکانہ ایک بوا قصبہ ہے۔ جوکہ مٹی کی دیواروں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کا گورنر ایک جائل بوڑھا بنام چی عبراز جم ہے۔ یمال پر فوج نے گیارہ تاریخ تک کے لئے قیام کیا تاکہ اس دوران پر خطر سردی سردی سردی جوکہ ہندوستانیوں کے لئے تا قابل برداشت ہے۔

بت ے شربانوں نے کہ جن کا تعلق کھے ہے تھا انہوں نے سردی کی دجہ سے سفر
کرنے سے انکار کردیا۔ لیکن جب ان کو بطور سزا کو ڑے مارے گئے اور ڈرایا دھمکایا گیا تو
ان غربوں کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا کہ یا تو وہ سفر پر اپنی آمادگی
ظاہر کریں یا فوج سے بھاگ جا تھی۔ اس آخری راتے کو بہت سوں نے افتیار کیا اور
اونوں کو چھوڑ کر گھر کھے گئے۔

وموں و پوور ر سرپ کے اس کے اس کے ماتھ آنا اس کے بیال تک فوج کے ساتھ آنا اس کے فرائض میں سے تھا۔ یہاں پر ایک نوجوان افر جس کا نام میجر نوڈ تھا اس نے آگر پولٹیکل

تفیر کا چارج لیا۔ اس موقع پر ایسٹ وک نے کیم چھوڑ دیا اور خود شکارپور چاا گیا جہاں پر اے مسر ڈبلیو ایج میکنائن سے ملتا تھا کہ جو سفیر اور وزیر کا عمدہ رکھتا تھا۔ جاتے وقت اس نے مجھے ہدایت دی کہ میں مسر ٹوڈ کے ساتھ رہوں اور اگر وہ آمادگی ظاہر کرے تو اس کو مطوعت مجم پہنچا آ رہوں۔

9 تاریخ کو کیشن ایسٹ وک فکار پورے واپس کیپ بی آیا۔ اے بالائی سندھ کا وقع طور پر پولٹیکل ایجٹ مقرر کردیا گیا تھا۔ اس نے جھ سے مشورہ کیا کہ کیا وہ بالائی سندھ کا پولٹیکل ایجٹ بنا قبول کرے یا سفیر کے ماتھ افغانستان جائے۔ کیونکہ اس فیصلہ کا حق اے ویا گیا ہے۔ اس لئے وہ اس سلسلہ بین میرا مشورہ چاہتا ہے۔ ویسے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان جائے کیونکہ اس صورت بین اسے یہ موقع کے گاکہ وہ ایک نیا ملک ویکھ سے گا۔ متوقع جگ کی کو وہ ایک نیا ملک ویکھ سے گا۔ متوقع جگ بین حصہ لے کر تجربہ حاصل کرسکے گا اور اس طرح وہ خود کو دو سروں سے ممتاز کی سکے گا۔

میں نے اس کو بتایا کہ میں اگریزوں سے زیادہ افغانوں کے کردار اور ان کی عادات و اطوار کے بارے میں جانا ہوں۔ اس لئے میں خود نہ تو پہنے کے لئے اور نہ کمی جذبہ کے تحت اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا پند کروں گا۔ جہاں تک اس مهم کا تعلق ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات مجھے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس لئے میری بید عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اس وقت افغانستان نہ جائے جب تک کہ اسے تھم نہ دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ افغانستان گیا تو اسنے جذبہ اور بماوری کی وجہ وہ پہلا قریانی دینے والا ہوگا۔

یہ من کر وہ استرا کے ساتھ مسکرایا اور کنے لگا: "میرے دوست زندگی ایک لاٹری ہے۔ ایسے زعدہ رہنے کا کیا فائدہ کہ جب تم اپنی موت سے خود کو اور در سرول کو فائدہ پنچا کو۔"

اگرچہ اس سوال کا بھترین جواب میری زبان پر تھا، لیکن میں نے مزید بحث کرنا مناسب منسی سمجھی۔ اس لئے میں نے اس کو دہیں ختم کرتے ہوئے، دوسری باتیں شروع کردیں۔ بسرحال سے ہم دونوں کی خوش قتمتی تھی کہ اس کی خدمات کی بالائے شدھ میں اشد ضرورت تھی اس لئے اس نے افغانستان جانے کے بارے میں بھر شیں سوچا۔

12 آریخ کو فوج کی ایک ڈویژن مرجان کین کی مربراہی میں قدمار کی طرف روانہ مولی جبکہ دوسری ڈویژن اس وقت رکی رہی کہ جب تک سامان کے لئے گاڑیوں کا بندوبست نہ مو جائے۔ نہ مو جائے۔

اسی شام کو ہم بھی فوج کے رخصت ہوئے اور شکارپور جاتے ہوئے رائے میں جو برپور کے گاؤں میں رات گزاری۔ ہماری حفاظت کے لئے ایک ہندوستانی افسر کی معیت میں گارڈ تھا کہ جس میں سیسی سیسی سیابی سی۔

13 تاریخ کی صبح ہم نوؤرد پنچے راستہ اچھا ہے اور تمام علاقہ زرخیز ہے۔ گاؤں کے اردگرد مجور اور آم کے درخت ہیں۔ جن کی وجہ سے منظر بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ہم آیک چھوٹے باغ والے گھریں ٹھرے۔ نوڈرو ایک بڑا گاؤں ہے اور یہ میر میر محمد کی ملیت پس ہے۔ اس کا انتظام محمد خال سیال (گیڈر) کے ذمہ ہے کہ جو ایک پوڑھا پہذات محض ہے۔ ان لوگوں کو مجور کے درخت سے تیل لکلانے کا فن نہیں آتا ہے۔ یمال پر کھانے ہینے کی اشیاء بہت سستی ہیں۔ میں نے دد مرضیاں صرف چار چیوں میں خریدیں۔ اس حم کی مرضیاں آپ کو لندن میں دد شکتک کی طیس گی اس طرح سے دو سری چیزیں بھی مقابلاً"

14 تاریخ کی میچ کو ہم گوج پنچ جو کہ میر نصیر خال کی جاگیر ہے۔ یہ گاؤل نوڈیرو سے زیادہ برا ہے۔ اس گاؤں کے کافی لوگ یمال سے اس لئے چلے گئے کہ بنگالی فوج کا گزر اس طرف سے ہوا تھا۔ لیکن ہمیں یمال بھی جس چیز کی ضرورت تھی وہ نوڈیرو کی طرح سستی ما سینے۔

15 آریخ کو سولہ میل چلنے کے بعد ہم نو بج می شکارپور بینے۔ یہ سندھ کا سب سے بوا شہر ہے۔ ان میں تقریباً پدرہ ہزار مکانات ہیں۔ ان میں سے بچھ دد منزلہ ہیں اور باتی ہوار چیتوں والے۔ شہر کے گرد مٹی کی فسیلی ہیں۔ شہر کے باہر ایک قلعہ ہے۔ اس کے اردگرد کا ماحول بوا خوبصورت ہے کیونکہ اس کے جاروں طرف مجمور اور آم کے درخت ہیں۔ پائی کنوؤں سے آتا ہے۔ اس کی زمین پوست اور س کی کاشت کے لئے بھزین معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ان کے کمیت چاروں طرف عمدہ حالت میں دکھے۔ اس کی آدھی آبادی کا تعلق ہندوؤں سے جو کھتری یا لوہانہ ذائوں کے ہیں۔ آدھی آبادی مسلمانوں کی

میں کارکیٹ بری خوبصورت ہے۔ سورج کی گری سے بچتے کے لئے اس پر چست بردی ہوئی ہے۔ اس پر چست بردی ہوئی ہے۔ اس جگہ کے ہندو آجر اپنی شدھی زبان کے علاوہ فاری اور پشتو بھی خوب بوتے ہیں۔ ہم نے اپنے خیے شمر کے زدیک لگائے۔ فوج کے ساتھ جانے کی وجہ سے جو حکمن ہوگئ اس کو یمال پر تحاتی اور خاموثی جس آرام کرتے اور لطف اٹھاتے ہوئے

-15

16 تاریخ کی صبح کو میں کیٹن ایٹ وک کی معیت میں شرکیا۔ اس نے شرکا دورہ کیا۔ مارکیٹ اور قلعہ کی اچھی طرح سے جانج پڑتال کی۔ اس کے بعد وہ ایک جرمن قیدی کو دیکھتے چلا۔ یمال میں نے پہلی مرتبہ کسی کو فرانسیں زبان بولتے ہوئے سا۔

17 آریخ کی میچ کو میں نے بنگال رجنٹ کی بقید دو دستوں کو دیکھا اور یہاں کے خاص بازار مدری بازار کی بیرک- یہاں پر بیہ بن کر افسوس ہوا کہ کافی لوگ اور جانور محرا میں بازار مدری بازار کی بیرک- یہاں پر بیہ بن کر افسوس ہوا کہ کافی لوگ اور جانور محرا میں افرا تقری تھی۔ برا اے برن بالائی شدھ کے سابق پولٹسکیل ایجنٹ نے حکومت کی ایک بری رقم بغیر کسی حساب تاب کے فرج کردی۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ جب ہمارے لوگ مارے نہ جائیں یا زخمی نہ ہوں۔ بلوچ لئیرے جب بھی موقع لماتا تو ہمارے اونٹ بھا لے ماتے تھے۔

اس مج کو دو بااثر ہندو سیٹھوں نے 'جن کے نام چڑوئل اور جیٹھ تھے تھے 'کیٹن ایٹ وک سے ملاقات کی۔ ثانی الذکر برا خوبصورت ' طالت سے واقف اور برا مرزب فخص تھا۔ اس کی بمن 'جو سندھ کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے ' اس شاہ شجاع نے زیرد تی اٹھوا لیا۔ اس وجہ سے وہ اور اس کا پورا قبیلہ اس کے نام سے نفرت کرتا ہے۔

18 مارچ کو حارا اراوہ آگ جانے کا تھا' گر رات کو اس قدر سخت بارش ہوئی کہ حارب فیصلہ کے۔ اس لئے مجبورا ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑا کہ جب تک یہ حارب ہو اکی ہوجائیں۔

ایک معمولی می اوائی بنگال کی اس رجنت اور بلوچی الیروں سے ہوئی کہ جن کے ذمہ اونٹول کی رکھوالی تھی۔ ان کی مدد کئی گاؤں کا ایک فض عبدالصد خال کررہا تھا۔ بلوچوں فے حسب دستور اونٹول کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس اوائی میں ' تین ڈاکو زخمی ہوئے' ایک مارا گیا۔ اس کا سرکاٹ کر کیٹون ایسٹ وک کے سامنے لایا کیا آگہ ہماری فوج کی بمادری کا عمل خابت ہو۔

کی انسان کے چرے کو خون و گرد میں آلودہ دیکھنا انتمائی بھیاتک اور قابل نفرت چنے تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے دنیاوی اور مادی فوائد کی خاطر قانون فطرت کو توڑتا ہے۔ اور اس فتم کے ظالمانہ فعل سے خود کو انسانیت سے گرا آ ہے۔ 19 تاریخ کو ہم شکار پور سے سکھر کے لئے روانہ ہوئے اور چھ ممیل چلنے کے بعد

محبوب جو گوٹھ پنچے راستہ میں ہم کلی گاؤں سے گزرے۔ یہ ایک بڑا گاؤں ہے اور میر تور محد کی جاگیر میں ہے۔ گفتے جنگل میں راستہ اچھا بنا ہوا ہے، راستہ بھولنے کا اس لئے سوال پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اس کی دونوں جانب مرے ہوئے اونٹ پڑے ہوئے تھے المذا اس صورت محال میں بھڑین رہنمائی ان کی بداہ تھی۔

20 تاریخ کو ہم سکھر پنچ ہوکہ محبوب ہوگو تھ ہیں میل کے فاصلہ پہ ہے۔ ہم صح چھے جو روانہ ہوئے تھے اور آٹھ ہے یہاں پنج گئے۔ سکھر ایک ہوا شہر تھا گراب یہ ویران ہے۔ جھے جایا گیا کہ اس کی بریادی کی وجہ وہ آخری لڑائی تھی جو شاہ شجاع اور خبر پور کے میروں کے درمیان لڑی گئی۔ اس کے بتیجہ میں اس شہر کو جو فقصان پنچا اس کی طاقی اب سک شیر ہوسکی۔ ہے۔ سکھر کا شہر دریائے شدھ کے دائیں کنارے پر ہے۔ روہڑی جو کہ ایک آباد شہر ہے وہ بائیں کنارے پر ہے۔ بھر کا قلعہ دریا کے بچ میں ایک چھوٹے ہے ایک آباد شہر ہے وہ بائیں کنارے پر ہے۔ بھر کا قلعہ دریا کے بچ میں ایک چھوٹے ہے جریرے پر ہے۔ اس قلعہ کے ناقائل تنجیر ہونے کے بارے میں فاری و سندھی مورخوں نے بری تعریف کی ہے۔ ای وجہ سے یہ برطانوی حکومت کے حوالہ کروا گیا تھا کہ وہ یمال فی اندازہ لگا لیا فیان سامان کو دوبارہ سے حاصل کرنا مشکل ہوگیا۔

21 تاریخ کو جھے یہ ذمہ داری سونی گئی کہ میں خرپور کے وزیر فتح محمد خال خوری سے الما قات کروں۔ جو کہ روہڑی کے قریب آکر خیمہ زن ہوا تھا۔ اس کو میران خرپور کی جانب سے کما گیا تھا کہ وہ سکمر اور شکارپور کے درمیان جو بلوچ ڈاکو ہیں ان کا قلع قبع کرے۔

وہ ای مال کا بوڑھا ہے، کین اس کا جذبہ و جوش و توانائی نوجوانوں سے زیادہ ہے۔
مقای محاطات میں اس کا ذہن صاف ہے۔ وہ برا تجربہ کار ہے اور ملک کا انظام انتمائی
خوش اسلوبی سے کررکھا ہے۔ اس لئے حکران اور رعیت دونوں اس سے خوش ہیں۔ اس
نے میرا خوش دل سے استقبال کیا۔ خیروعافیت پوچنے کے بعد میں نے اس سے بلوج ڈاکوؤں
کے بار میں بات چیت کی۔ اس نے کما کہ بلوچوں کی لوٹ مار غیرمکیوں سے نیادہ خود مقائی
باشتدوں کے لئے پریٹانی کا باعث ہے۔ اس لئے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی سرکوبی
کرے۔ اگد ڈیکیوں کا بالکل خاتمہ ہو سکے۔ میں نے اس سے کما کہ میرے آقا کی
مقارش ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے مگر ان کا قبل عام نہ کیا جائے۔

جب میں نے اس کی فوج کے بارے میں سا تو میں مسکرائے بغیر نمیں رہ سکا کوئلہ بہ فوج پیٹالیس پدل اور ایک سو پچاس سواروں پر مشتل تھی۔ گھوڑے انتائی لاغراور مربل

تھے۔ بوڑھے آدی نے میری مسراہ کا مطلب سمجھ لیا ای لئے کہنے لگا: «میرے سپاہوں اور گھوڑوں کو تھارت سے مت دیکھو۔ وہ موٹے نہیں ہیں، مگر اس ملک میں جنگ لڑنے کے لئے بھترین ہیں۔ تہارے لڑنے کے لئے بھترین ہیں۔ یہ تین دن تک بھوک و بیاس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تہارے صحت مند فوجیوں اور موٹے گھوڑوں میں یہ خوبی نہیں ہے۔ وہ اتنی تیزی سے ڈاکوؤں کا مقالمہ بہاڑیوں، واریوں اور میدانوں میں نہیں کر سکتے ہیں، جس قدر کہ میرے آدی۔"

شی نے متاب نیس سمجا کہ اس بوڑھ شخص کے جذبات کو مجروح کروں کہ جس کا پیآ بھی بچھ سے زیادہ عمر والا تھا۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ بیں اس کے ساہیوں کی بیادری اور شجاعت پر پورا پورا بعروسہ رکھتا ہوں اور بیس محافی چاہتا ہوں اگر میری مرکزاہث سے اس کے جذبات کو مخیس پہنی ہو۔ میں نے کما کہ میری بے عادت اس دجہ سرگراہث سے اس کے جذبات کو مخیس پہنی ہو۔ میں نے کما کہ میری بے عادت اس دجہ بوگئ ہے کیونکہ میں ایک طویل عرصہ سے اگریزوں کی صحبت میں رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم دد دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ جب کل وہ کیشن ایٹ وک سے ملاقات کے لئے آئے گا تو جھے سے دوبارہ ملے گا۔

23 کو وہ ہمارے کمپ میں آیا ہو کیشکل ایجنٹ اس کی ملاقات سے بہت خوش ہوا۔ دریا کے کناروں پر اٹاج کے ڈھیروس یا بارہ دن سے پڑے ہوئے تھے جن کو وقت پر سے جس بٹایا گیا۔ اس کا جمیجہ سے ہوا کہ رات دریا میں اس قدر زوردار سیلاب آیا کہ

ویاں سے نمیں ہٹایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات دریا میں اس قدر زوردار سیلاب آیا کہ
وہ اس ڈھر کو ہما لے گیا۔ سیلاب کی شدت کی وجہ سے سکھر اور روہڑی کے درمیان
سٹیوں کا پل بھی ٹوٹ گیا۔ جب کیٹن ایسٹ وک فخ غوری سے ملا تو اس کے وزیر سے
ازراہ نمان کہ یماں کا دریا بھی بلوچی افیروں کی طرح ہے۔ اس نے بھی رات کو اتاج
کے ڈھیر کو غائب کردیا۔ اس پر وزیر نے برجتہ جواب دیا کہ اس کے بر عکس دریا نے ہمیں
ووستانہ پیغام دیا ہے اور تنہیمہ کی ہے کہ جب ہم فیرملک میں ہوں تو قطعی لاپروائی افتتیار
درکس اور بھٹے چوکس رہیں۔

25 آدیج کو ہم دریا عبور کرکے روبڑی یس داخل ہوئے۔ ادارا کیپ ایک باغ میں تھا کہ جمال سے ہم دریا کے دونوں کنارول اور چے دریا میں قلعہ کے خوبصورت مظر کو دکھے سے تھے۔

28 آریج کو ہم روہڑی سے خبرپور کے لئے روانہ ہوئے۔ میج ہم جلدی چلے اور آٹھ بج وہاں پنج گئے۔ یہ فاصلہ کوئی پندرہ میل کا ہوگا۔ علی محد نام کا ایک افر شرسے غین میل کے فاصلہ پر ہمارے استقال کے لئے آیا۔ ہم نے اپنا کینپ ایک احاطہ میں لگایا جس

میں کہ ایک چھوٹا گر فقا۔ سفتی میں یہ ان یورٹی لوگوں کی رہائش ہو سکتا ہے کہ جو میر کے دربار میں آئی مے۔

ابھی پولٹیکل ایجٹ نے ناشتہ ختم ہی کیا تھا کہ ود اعلیٰ عدیدار امائد وکیل اور جیٹھ ل ویوان آگئے جنہیں میرنے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ کیٹن ایسٹ وک نے ان وونوں کا خوش ول سے استقبال کیا اورانس بتایا کہ وہ یمال ایک دن سے نوادہ حبیں رہے گا۔ اس لئے اس کی خواہش ہے وہ بزمائی نس سے جب بھی ان کو فرصت ہو' جلدہی طاقات کرنے۔ وہ اس بیغام کو لے کر فورا چلے گئے۔ شام کو عنایت اللہ خال' یو شھے وزیر کا الزکا' اور جان جم معہ اپنے حفاظتی دیتے کے آئے اور اے اپنے ساتھ محل

محل میں وینچنے پر میررستم خال مند سے اٹھ کر ایٹیا کی رسم کے مطابق پولٹیکل ایجنٹ سے بفل گیر ہوا۔ دربار کا بال حیدرآباد کی طرح سے خالی خالی تھا لیکن یمال پر لوگوں کا چوم کم تھا۔ پویش ایجنٹ بھی میرک ساتھ فرش پر بیٹے گیا۔ دربار میں مندرجہ ذیل امرا تھے۔

مير زكل خال ميركا پي مرتاصر خال اس كا بينيا مير مبارك بي بلوچ مردار اور دو مندو حديدار جو مح طاقات كے لئے آئے تھے۔ اس كافرنس كا مقصد بيساك مجھے بعد ميں معلوم موا بي تفاكم برائي نس سے كما جائے كہ وہ بلوچ ذاكووں كو كيلنے كے لئے جلد ای كوئي مناسب قدم اشاكيں۔ مير رستم نے وعدہ كياكہ وہ جو كھ كر سكا ہے وہ كرے گا۔ اس نے خودكو الكريزوں كا ايك اوفي كروفاوار خادم ثابت كرنے كى كوشش كى۔

امیری عمر کافی معلوم ہوتی تھی۔ شاید ساٹھ سال کے قریب کا ہو' وہ ایک خوبصورت مخص تھا اور مختلو سے معلوم ہوا کہ اسے آنے والے حالات کا اندازہ تھا۔ وہ او تیج خیالات رکھتا تھا' اور کیا نہ ہی تھا۔ اس کے لڑکوں کی تحداد آٹھ تھی۔

خرپور ایک برا شرب کل مٹی کے بے قلعہ درمیان کے بی داقع ہے۔ دوسرے ون دوسرے ون دوسرے ایک دوسرک ایک ایک اور دربار منعقد ہوا۔ جمال پولٹیکل ایجٹ کا پوری رسومات کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اس دوران میں بکی پھلکی شخطو ہوئی ، جس میں اہم معالمات بھی زیر فور آئے۔ یہ سلمہ ایک گھند شک چلا جس کے بعد دربار برخاست ہوگیا۔ رخصت ہوتے وقت جبکہ کیشن ایسٹ وک امیر کو خدا حافظ کنے والا تھا کہ امیر نے اس سے کما : واب میں تم جبکہ کیشن ایسٹ دک امیر کو خدا حافظ کنے والا تھا کہ امیر نے اس سے کما : واب میں تم ساری عزت دوسرے اور

اگریزوں کے مقابلہ میں زیادہ کرتا ہوں کیونکہ ہم سے بات کرکے واقعی مجھے بدی خوشی مولی۔ میرا خیال ہے کہ تم ایک ایکے عیمائی ہو اور تمارا دل انتا می صاف ہے جیمے کہ ایک مینے۔ اس لئے میں حمیں اپنے لؤکوں میں سے ایک مجمتا ہوں۔"

یہ من کر کیٹن ایٹ وک نے ادب سے مرجمکایا اور اس کا مناسب جواب دیا۔ اس کے بعد ہم دربارے کیپ کے لئے روانہ ہوگئے۔ اس کے ہم جب ہم نے اپنا روزمرہ کا کام ختم کرلیا تو امیر کے پاس ایک بار اور رخصت ہونے گئے۔ آدھ محفظ کی بات چیت کے بعد ہم نے لیک حمل کے ساتھ رخصت لی۔

30 آری کو ہم خربور سے سمر کے لئے روانہ ہوئے۔ جمال میں کو تو بیج پہنچہ چو تکہ اس بار ہمیں جلدی نہیں تھی' اس لئے ہم نے آہت آہت آرام سے سفر کیا۔ راستہ بیل شی شی کا دونوں کناروں پر تیز پات کے بے شار ورخت تھے۔ اس کے پیول گرے پیلے رنگ کے دونوں کناروں پر تیز پات کے بے شار ورخت تھے۔ اس کے پیول گرے پیلے رنگ کے اور خوبصورت تھے۔ یہ ورخت سز پتوں' پیلے پیولوں اور پیلیوں سے لدی شاخوں کی وجہ سے با انتخا دکش و کھائی دیتے تھے۔ اس ورخت کے اندر میلی گودا ہو آ ہے جس کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے۔ ایران و ہندوستان کے علیم اسے دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس کے ایک اولی گورہ کو گرم پائی میں ملا کر بادام کے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس کے ایک اولی عمودہ کو گرم پائی میں ملا کر بادام کے کی اس کی خوبی سے دواقت نہیں ہیں ورنہ وہ اس کو جسبی اور دو سری جگموں میں برآنہ کرکے منافع بخش سے دائف نہیں ہیں ورنہ وہ اس کو جسبی اور دو سری جگموں میں برآنہ کرکے منافع بخش سے دائف نہیں ہیں درنہ وہ اس کو جسبی اور دو سری جگموں میں برآنہ کرکے منافع بخش سے دائت تھے۔

2 اپریل 1839ء کو جمیں محم الماکہ ہم شکار پور جانے کی تیاریاں کریں۔ اس دوران میں بھی چھ پر کام کا اس قدر بوجھ تھا کہ میں سورج نگلنے سے غروب ہونے تک اپنی ڈیسک پر جیشا رہتا تھا۔ لئذا بھے درا بھی وقت نہیں مل سکاکہ میں باہر لگانا اور اس علاقہ کی سر کرا۔ بوی مشکل سے میں نے ایک دن ایک گھنٹہ کے لئے خود کو فارغ کیا اور اس جگہ کے مشہور سنگل سے میں نے ایک دن ایک گھنٹہ کے لئے خود کو فارغ کیا اور اس جگہ کے مشہور برگ شاہ خرالدین کے مزار کی زیارت کی۔ مقبور تعیر کا بھین نمونہ ہے اسے 1029ھ

تین آریج کو ہم نے سکھر چھوڑا اور تین بار ٹھرنے بعد شکار پور پنچے۔ یمال پر ہم نے حالات کو بہت زیادہ خراب دیکھا۔ بلوچ ڈاکوؤل کی اس قدر ہمت بردھ گئی تھی کہ وہ روز شر کے اطراف میں آتے اور غریب شربانوں کو زخمی کرتے یا مار ڈالتے تھے۔ یمی سلوک وہ ان چوکیداروں کے ساتھ کرتے تھے کہ جو چراگاہوں کی حفاظت پر تھے۔ امارے سپائی ان سے .

مقابلہ کرنے میں اس لئے ناکام تھے کہ انہیں اس علاقہ کی جغرافیہ کے بارے میں کچھ پتد فہیں تھا۔ لمبے ترکی اندرونی طور فہیں تھا۔ لمبے ترکی صحت مند اور خوبصورت بنگالی ظاہر میں تو اجھے تھے مگر اندرونی طور مے وہ مقابلہ کی صلاحیتوں سے محروم تھے۔

یماں پر میں ان کی بمادری کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اس ممینہ کی چھ آریج کو انتالیس اور یا کی سپاہیوں کے ذمہ اور یا کی سپاہیوں کے ذمہ مخی انہیں دس بلوچی ڈاکوؤں نے دوپسر کے وقت آکر کیار لیا۔ لڑائی میں دوشتر یانوں کو مکوار کے دفت آکر کیار لیا۔ لڑائی میں دوشتر یانوں کو مکوار کے دفت آکر کیار لیا۔ لڑائی میں دوشتر یانوں کو مکوار کے دفت کر اقید بھاگ کر ایجنمی پہنچے۔ بعد میں ایک نان کمیشٹر افر بولٹدیکل ایجنگ کے سامنے پیش ہو کر کہنے لگا کہ "سر انتالیس اونٹوں کو ابھی ابھی بلوچ ڈاکو لے گئے ہیں، سرور دوشتریان زخمی ہوگئے ہیں۔ اس کے علاوہ سمر سب خربت سے بلوچ ڈاکو لے گئے ہیں، سرور دوشتریان زخمی ہوگئے ہیں۔ اس کے علاوہ سمر میں سب خربت سے بلوچ ڈاکو لے گئے ہیں، سرور دوشتریان زخمی ہوگئے ہیں۔ اس کے علاوہ سمر میں۔ "

اس رپورٹ کو من کر جھے پر بنسی کا اس قدر زور دار دورہ بڑا کہ کرے سے اٹھ کر باہر آگیا۔ یمال میں نے اس مفتلو کو ساکہ جو نا تک اور پولٹیکل ایجنٹ کے درمیان ہوئی تھی:

يولشيكل ايجنف: واكوول كى تعداد كتني تقي؟

تا تک : وہ وس تھے۔ لیکن ہم نے ان کے چیچے گرو کا غبار دیکھا جس سے اندازہ ہو آ تھا کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔

پولٹیکل ایجن : تم نے ان پر فائر کیوں سی کیا؟

نائک : کیونکہ اس وقت ہم ورفت کے یکی کھانا لگانے میں معروف تھے۔ یمال سے ہم نے زخمی لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس لئے ہم بھی بھاگ کر آپ کے پاس آگئے۔ بولٹیکل ایجنٹ : تم بوے اچھے سابی ہو۔

ناتك: اس عزت افرائي راب كا شكريد ميس في اينا فرض ادا كرويا-

پولٹیکل ایجن : شکریہ - میرا خیال ہے کہ میں تمارا اس غیرفوتی رویہ پر کورث مارشل

نا تک: تب میں اپنی برقستی پر روؤں گا کہ میں نے اپنی وفاداری کے بدلہ جناب سے انعام اما۔

میں اپنے بولٹیکل ایجنٹ: اب یمال سے ایک لفظ کے بغیر چلے جاؤ اور دیکھو دوبارہ سے مجھے ابنی شکل مت دکھانا۔ اپنا چرہ دوسری طرف کو اور مارچ او دی لائنز۔

یں نے دیکھا کہ اس موقع پر کیپن ایٹ وک کو غصہ آگیا۔ بارہ سال کی طویل رفاقت میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے انہیں اس صالت میں دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے فورا بنگل فوج کے نور بخش رسالدار کو تھم دیا کہ وہ چاہیوں کو لیے کر ڈاکووں کا بیچھا کرے۔ بادجود کوشش کے ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں' اونٹوں اور دو سرے سامان کو زشن نے ڈکل لیا ہے۔ ہماری بدشمتی میں اس وقت اور اضافہ ہوگیا کہ جب گری بڑھی' اور گرم ہوائیں چلتی شروع ہوئیں۔ ہمیں اب یہ احساس ہوگیا کہ آگر کہ جب گری بڑھی' اور گرم ہوائیں چلتی شروع ہوئیں۔ ہمیں اب یہ احساس ہوگیا کہ آگر کوئی ہمیں جاہ نہیں کرنے گا تو یہ کام گری ضرور کردے گی۔ میری چھوٹی می رہائش گاہ کا درج حرارت دو پر میں 10 تک بیٹج گیا تھا جو کہ شام کی شعندگ میں جاکر 90 ہوا۔ آدھی درج حرارت دو پر میں 10 تک بیٹج گیا تھا جو کہ شام کی شعندگ میں جاکر 90 ہوا۔ آدھی وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جنم کی کھڑی کھول دی گئی ہو۔ اگر سورج کی تیش میں زیادہ رہا جاتا۔ تو اس کے نتیج میں موت قطعی تھی۔ ایچھ خاصے صحت مند لوگوں کو ایک دن رہا جاتا۔ تو اس کے نتیج میں موت قطعی تھی۔ ایچھ خاصے صحت مند لوگوں کو ایک دن میں نے رفعت ہوتے ایسا کہ کی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ سورج کی اس تیز ردشنی میں دہ ہیں۔ میں نامکن ہے۔ یورج اس گری کو برداشت کرنے کا سوال تی پیدا نہیں موت میں دہ ہیں۔ یہ میا کوگوں کے لئے جو ہمدوستان میں دہتے ہیں۔ یہ میں نامکن ہے۔ یورجین کے لئے تو اس کو برداشت کرنے کا سوال تی پیدا نہیں ہوتا۔

جب یہ گری جھے سے زیادہ برداشت نہیں ہوئی تو میں نے خس کی مخطاں تیار کرائیں اور ایک بیشتی کو اس کام پر ملازم رکھا کہ وہ اس پر میج سے شام تک پانی چھڑتا رہے۔ اس کی وجہ سے جھے کافی آرام ہوگیا۔

گیارہ آری کو منے میں میں نے اپنے ملازم اڑکے ہے کما وہ میرا بہتر جھاڑ کر مورج کی دوشی میں رکھ دے آلہ بہتر میں جو نمی ہو وہ موکھ جائے۔ بیسے بی بہتر ہی کہل کو اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا ایک برا کچھو اس کے نیچے ہے بر آمد ہوا۔ اس سے پہلے میں نے اتا برا کچھو شمیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا جم کالا تھا جس پر بال بی بال تھے۔ گرے میز رنگ کے اس کے ذک پر۔ اس بھیا تک منظر ہے میں اور میرا ملازم اس کی دم پر اور مرخ رنگ کے اس کے ذک پر۔ اس بھیا تک منظر ہے میں اور میرا ملازم دہشت زدہ ہو کر رہ گے۔ ای دوران میرا ایک افغان دوست جس کا نام عطا مجھ خال کاکڑ مینا جو اس شمر کا رہنے والا تھا وہ مجھ ہے ملے آگیا۔ اس نے اس کو دیکھ کر کما: "لطف اللہ تم خوش قسمت ہوکہ تم موت کے منہ سے بھی نظے۔ یہ خبیث کیڑا جرارا کملا تا ہے۔ اسکا ذک خرب انک زندگی کا فورا خاتمہ کر دیتا ہے۔ النذا حمیس خدا تعالی کا شکریہ اوا کرنا چاہئے کہ جرا

نے حمیں برے اس ماتھی کے ہلاکت زوہ ڈیک سے بچایا۔"

"جھے اس کیڑے کا کوئی ور شیں" میں نے جواب دیا " یہ جھے اس وقت تک شیں کاٹ سکتا ہے جب تک کہ میری قست میں اے کاٹنا نہ لکھا ہو۔" یہ کہ کر میں نے اس کو مٹی کے ایک برتن میں رینگتے ہوئے اندر کیا اور پھر اس کے منہ کو بند کردیا۔ اس کے بعد آگ جلا کر اس پر اس برتن کو ایک گھند تک رکھا جس ہے وہ راکھ میں بدل گیا۔ اس راکھ کو بطور دوا درد قولنج میں استعال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی تکلیف کے لئے آزمودہ نیز ہے۔

جی بتایا گیا کہ شکار پور اور اس سے متعلقہ علاقوں کا سالانہ ربونیو تقریباً تین لاکھ روہید ہے۔ اس کو سات حصول میں تقتیم کردیا جاتا ہے۔ چار صے حدر آباد کے دو میروں کو جاتے ہیں' (میر نور مجر اور میر نصیر مجر) باقی تین خربور کے میر لے لیتے ہیں۔ تین میں سے ایک حصد میر مبارک کا ہے جب کہ باقی دو میر رستم کے۔ میران حدر آباد نے اپنا حصد سیٹے جیٹے مل کو چودہ بڑار سالانہ کے شیکہ پر دے دیا ہے۔ سیٹے جیٹے مل شراب کا کاروبار کرتا تھا۔ اپنی دولت' ملاحیت اور لیافت کی وجہ سے اس نے ترقی کی اور اس بلندی تک کرتا تھا۔ اپنی دولت' ملاحیت اور لیافت کی وجہ سے اس نے ترقی کی اور اس بلندی تک بیٹے۔ یہ ایک لمبار ترقی اور مونا شخص ہے۔ کما جاتا ہے کہ یہ شام کے کھانے میں ایک بحری اور ایک براعدی کی بوتل ہفتم کر جاتا ہے۔

خیرپور اور اس کے متعلقہ علاقوں کے ربونیو کے بارے میں میرے بکر دوست جیٹھ عکھ نے بتایا کہ یہ پانچ لاکھ سالانہ ہے۔ اس آلمنی کو پانچ حصول میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تین میررستم کو جاتے ہیں' ایک میرمبارک کو اور باقی خاندان کے دوسرے اراکین میں تقسیم ہو ما آ ہے۔

12 تاریخ کی ضبح کو کیٹن ایسٹ وک کو خرطی کہ بلوچ ڈاکوؤں کی ایک جماعت ہمیں میل کے فاصلہ پر گھات میں ہے کہ فوج پر بے خبری میں حملہ کرے۔ بید من کروہ ووپسر کو بیس سواروں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہوگیا اور جمال ان کا قیام تھا وہاں ووسرے ون ضبح پہنچ گیا۔ یمال پر اس نے راکھ کے ڈھر دیکھے، جبکا مطلب تھا کہ انہوں نے رات کو یمال کھانا پگایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے گھوڑوں کی لید بھی وہاں پڑی ہوئی سے۔ نرات کو یمال کھانا پگایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے گھوڑوں کی لید بھی وہاں پڑی ہوئی سے۔ نرازہ لگایا کھی۔ اس سے بید اندازہ لگایا کہ یمال سے اندازہ لگایا کے بعد وہ شام کو تھکا بارا والیس آیا۔

ان حالات میں اس نے یہ ضروری سمجھا کہ مقامی لوگوں پر مشمل آیک فوج تیار کی جائے کہ جو ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرے' اپنے اس منصوبہ کی اطلاع اس نے حکومت کو دی اور اس پر عمل در آید کے لئے اجازت ما گلی۔ چونکہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا' اس لئے اس نے حکومت کی اجازت کے بغیر ہی' اپنی ذمہ داری پر بلوچیوں کو بحرتی کرتا مروع کردیا۔ اس نے خاص طور سے دو بلوچ قبیلوں کھوسہ اور کابیری کو اس مقصد کے لئے ختی کی کو نگ ان کے تعلقات ان بلوچ قبیلوں کی سے کشیدہ تھے کہ جو ڈیمیٹوں میں ملوث تھے۔ دو قبائل یہ جی : ڈوکی' بحکرائی' جی مری' مزاری' لغاری' بردی' رند اور بروئی۔

پلا سردار جس کو ملازمت میں لیا گیا اس کا نام خیر بخش کھوسہ تھا۔ پہیس سال کا ایک فرسورت نوجوان جس کے پاس پہاس گھر سوار تھے۔ اس کو ان تمام کھوسہ اور ان اوگوں کی کمانٹر دی سمج کہ جو اس کے ذریعہ سے بھرتی ہوئے تھے۔ اسموقع پر میرے ذمہ ایک مشکل کام تھا کہ چو تکہ مجھے ہر اس وحثی انسان کا نام اور اس کی شکل کلفنی پرلی تھی 'لنڈا مجھے ان کے چروں اور شکل و صورت اور ان کے نمایاں نشانات کو نور سے دیکھتا پرتا تھا ، جس کی دجہ سے ان میں سے پچھ میرے اور زور نے بشتے تھے۔ ان میں سے پچھ نے ور بھے جادوگر سجھتا شروع کردیا اور میرا امتحان لینے کی غرض سے کہ کیا میں ان کا نام اپنے رہٹر میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں یا نمیں و آدھ گھتے بعد آتے اور پوچھے کہ کیا ان کا نام اپنے ہوا ہے یا نمیں۔ جب میں رجٹر میں دیکھ کر ان کا نام بتا کہ تو چرت سے ان کا مام کھلے کہ کہا ہوا ہے؟ دو لوگ کے جن کی جو اراؤھوں میں سفید بال آگے تھے اس پر اصرار کرتے تھے کہ ان کی عمر پہیس یا شمیں سال کے کھلے رہ جاتے تھے۔ ان کی سے میں نے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ آخری کھوڑہ کے جب ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ آخری کھوڑہ کی میران کو میر فتح علی خان نے سندھ سے کب نکالا تھا تو اس نے فورا کہا: "چند سال پہلے کی خران کو میر فتح علی خان نے سندھ سے کب نکالا تھا تو اس نے فورا کہا: "چند سال پہلے کی عران کو میر فتح علی خان نے سندھ سے کب نکالا تھا تو اس نے فورا کہا: "چند سال پہلے کی سے اس وقت میں لؤکا تھا اور مورشیوں کو چرانے کے لئے معد اپنی قلیل کے چراگاہ میں تا در ان کا نام

"ميرے دوست! ريكنے ميں تو تم سيح العقيده مسلمان نظر آتے ہو ليكن چونك تم ايك

طویل عرصہ سے ان کافر فرنگیوں کے ساتھ ہو' اس لئے تہدارا ضمیر مرچکا ہے اور تم اپنے مسلمان بھائیوں کی بات پر بھین کرنے پر تیار نہیں ہو۔"

میں نے فورا اس سے معانی ماگی اور کما کہ اسے میری بنی پر ناراض نمیں ہونا چاہے کونکہ بدھتی سے میری سے عادت ہے۔ ورنہ جمال تک میرا تعلق ہے میں اپنے مسلمان بھائی کی بریات پر یقین کرنے کو تیار ہوں۔

26 تاریخ کو ہمارے جاسوس نے آگر اطلاع دی کہ شہر میں ایک مشتبہ ایرانی آیا ہوا ہے۔ ہم فورا اس سے ملنے کے لئے گئے اور دیکھا کہ اس کی رہائش گاہ پر وو اونٹ سامان لئے کھڑے ہیں۔ جبکہ اس کے ملازم سفری تیاریوں میں معروف ہیں۔ تفتیش کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک شریف مخص ہے اور اس نے لوگوں سے مخلف موضوعات پر بات کرنا پیند نہیں کیا' اس لئے اس کے بارے میں غلا رائے قائم ہوئی۔ ہمارے پوچینے پر اس نے بتایا کہ وہ ایک درولیش ہے۔ اس کا نام نور شاہ ہے اور اس کا دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پولٹیکل ایجنٹ نے اس سے کما کہ جب تک وہ اس ملک میں آئے کی قابل اطمینان وجوہات نہیں بتائے گا' وہ خود کو آیک قیدی تصور کرے۔ ان الفاظ کو س کر وہ حیران و ششدر رہ گیا اور آیک ایرائی کی مائنہ فصح و کمنغ فاری میں اس نے احتجاج کرنا شروع کردیا۔ لیکن اس کی خوبصورت زبان کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اسے بحیثیت کومٹی قیدی کے ایجنسی لے جایا گیا۔

دوپر کو بھے خان پور جانے کی ذمہ داری سونی گئی ہوکہ یہاں سے ہیرہ میل کے فاصلہ پر تھا۔ یہاں بھے کمال خان سے ملنا تھا ہوکہ کاہیری قبیلہ کا سردار تھا۔ بھے اس کو آبادہ کرتا تھا کہ دہ پوٹشکیل ایجنٹ سے طے اور حکومت کی ملازمت میں آجائے۔ اس کو آبادہ کرنے کے لئے بھے یہ دلیل دینی تھی کہ اس کو اور اس کے قبیلہ کو جو تکلیف بجار خان ڈوکی مشہور ڈاکو سے پیٹی ہے اس کو وہ مد نظر رکھے۔ میں آدھی درجن بلوچوں کے ساتھ اس سے مطنے کے لئے ردانہ ہوا۔ میری خوش قسمتی کہ راستہ میں میرا مقابلہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے نہیں ہوا اور میں بحفاظت آدھی رات کو وہاں پہنچ گیا۔ میرے دستہ میں جو بلوچ سے وہ برے خوش طبع اور باہر کی کھی برے خوش طبع اور باہر کی کھی اور انہوں نے بنتا گانا اور باتیں کرنا شروع کریں۔ میں نے بلور جنس ان کا موڈ بدل گیا اور انہوں نے بنتا گانا اور باتیں کرنا شروع کریں۔ میں نے بلور جنس ان سے پوچھا کہ آگر ہم پر ڈاکو جملہ کریں تو کیما رہے گا؟ آگر دیں۔ میں نے بلور جنس ان سے پوچھا کہ آگر ہم پر ڈاکو جملہ کریں تو کیما رہے گا؟ آگر ایس اور قبیل رہے گئی دیے۔

ہوئے کما کہ: "اس سلمہ میں پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کی ڈاکو کو اس وقت تک تم پر تملہ کرنے کی جرات نہیں ہوگی کہ جب تک ہم چھ لوگوں کے شانوں پر ہیر سرہیں۔"
کامل خال نے میرا احتقبال ایسی ہی گر مجوثی سے کیا کہ جیسے کہ صحراؤں کے قبیلوں میں مممانوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ اس نے دو فریہ مجمول کو وعوت کے لئے روست کوایا اور کچھ پراٹھے کچوائے۔ اس پر تکلف وعوت میں، میں نے اور اس کے پچھ رشتہ واروں نے شرکت کی۔ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی۔ ان لوگوں کے اصرار پر میں نے عاص کی امات کی۔

دوسرے دن صبح کو کمال خال کی ہمراہی میں ہم خان پورے روانہ ہوئے اور آٹھ بجے صبح شکار پور میں ایجنٹ کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح شکار پور میں ایجنٹ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو آٹریبل کمپنی کی ملازمت میں لے لیا گیا۔ ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ برطانوی مفادات کے ساتھ وفادار رہیں گے۔

20 تاریخ کو دوستوں کے اصرار پر جی شمر میں ایک بجیب و غریب صورت کے فخض کو دیکھتے گیا۔ اس کو دیکھ کر ایبا معلوم ہوا کہ اس کو بناتے وقت قدرت نے اپنے معمول کے طریقہ کو بدل دیا اور اس کو باتنی کی طرح ہے ایک سونڈ دے دی۔ یہ سونڈ اس کے باتھ سے شروع ہوکر اس کی تھوڑی تک آئی تھی۔ وہ صرف اپنی پائیں آگھ سے دیکھ سکنا تھا کیونکہ اس کی دائیں آئکھ سونڈ کے گوشت سے چینی ہوئی تھی۔ اس فخص کی عمر تقریبا کیونکہ اس کی دائیں طور پر وہ بالکل صحت مند تھا۔ کیونکہ جب جی نے اس سے سدھی بین سال ہوگ۔ ذبنی طور پر وہ بالکل صحت مند تھا۔ کیونکہ جب جی نے اس سے سدھی میں کئی سوالات بوجھے تو ان سب کے اس نے معقول جوابات دیتے۔

المارے و سیلن رکھنے والے لوگوں کے لئے ایک اور مشکل آئی وہ متی کہ ان کے لئے یہ مشکل قاکہ وہ متی کہ ان کے لئے یہ مشکل تھا کہ وہ کس طرح سے سے بلوچ رگروٹوں اور ڈاکوؤں کے درمیان تمیز کریں؟ جب بھی وہ امارے ملازم بلوچیوں کو کیمپ کے قریب دیکھتے تو اس وقت ہیں یا شمیں مقامی فوتی اور بعض کو تو مقامی فوتی اور بعض کو تو خی والدیں بے دردی سے مارتے پیٹتے اور بعض کو تو خی والدیں مارے مامنے لاتے۔

ہم نیں چاہتے تھے کہ یہ سے نے نے شر جو ہاری طائمت میں آئے ہیں اور جن کو ہم آبستہ آبستہ سدهار رہے ہیں' اس سلوک سے انہیں ناراض کریں۔ اس لئے ہم نے ان سے کما کہ وہ بطور شافت ہاری بلٹ باندھ لیا کریں۔ اس کے لئے ہم نے بدی مشکلوں سے انہیں آبادہ کیا اور یوں انہوں نے خود کو ہارے طوق خدمت میں دے دیا۔

5 مئی کو پولٹیکل ایجنٹ نے بھم دیا کہ بین اس کا گھوڈا کہ جس پر اس نے بچھے سواری کا اجازت دے دی بھی اس سے سار خوال لوحانی کو دے دول۔ وہ اس خوبصورت گھوڑے پر سوار ہوکر بلوچیوں کی ایک بھاحت کے ساتھ ڈاکوؤں کے تعاقب بین روانہ ہو گیا جس وقت وہ گیا ہے اس کا اپنا گھوڈا اصطبل بین گرمی کی شدت سے دور تھا۔ شام کو وہ واپس آیا اور فاہر یہ کیا کہ ڈاکوؤں کے خلاف اس کی جم کامیاب رہی اس کے جوت کے طور پر وہ آیک فاہر یہ کیا کہ ڈاکوؤں کے خلاف اس کی جم کامیاب رہی اس کے جوت کے طور پر وہ آیک ڈاکو مرکاٹ لایا تھا آگہ پولٹیکل ایجنٹ پر اپنی بمادری کا رعب بھا سکے۔ وہ خریب گھوڈا کہ جو اس وحثی سوار کو واپس لایا تھا بھیے ہی اصطبل بین اس پر سے زین اتاری گئی وہ فورآ گر

اس وقت تک گری ناقائل برداشت ہو چکی تقی۔ گری کی شدت کو دیکھنے کے لئے بی فے چکے اندر اندر پک کر خت ہوگئے۔ فے چک سات کاریخ کو مارے بلوچاں نے معری فال کھوس کی دہنمائی بی واکوؤل کی ایک

جماعت پر حملہ کیا۔ اڑائی کے دوران مصری خال کے دو زخم آئے۔ ایک شانہ پر ادر دوسرا ٹانگ پر۔ لیکن اس نے کامیابی کے ساتھ چار ڈاکوؤں کو گرفار کرلیا۔ جن کا تعلق ڈوکی اور دھتی قبیلوں سے تھا۔ یہ مشہور زبانہ رحمان ڈاکو کے ساتھیوں بیں سے تھے۔ پو یکل ایجنٹ نے شکار پور کے گورز دیوان جیٹھ مل سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ گورز نے فورا کما کہ انسیں سخت اذب کے بعد سزائے موت دے دیٹی چاہئے۔ پویکل ایجنٹ اور دوسرے انگریز بھی اس پر متلق ہوگئے گر بعد بیں یہ فیصلہ ہوا کہ ان پر تشدد نہیں کیا جائے بکہ صرف سزائے موت دی جائے۔ ڈاذا ان کو ایک ایک کرکے ہر روز پھائی دے دی سیا۔

جب میں نے اس وہشت ناک سزا کے بارے میں انہیں بتایا تو اس وقت میرا ول دور دور سے وحرک رہا تھا۔ میں نے خاص طور سے اس مخص کی جانب اثارہ کیا کہ جے دوسرے دن مجانی دی جانے والے مخی تو بیر س کر اس نے بے انتما لاپروائی سے کما: " سے کی رضا خداکی"

جمال تک مصری خال کا تعلق ہے تو اس کے زخم کو ہمارے ڈاکٹر نے ٹائے لگا کر اس پر ڈریٹ کردی۔ اس عوصہ بی اس نے چرے سے کسی هم کی تکلیف کا اظمار نہیں کیا۔ ڈریٹ کے بعد اس نے ڈاکٹر کا شکریے اوا کیا اور بغیر کسی کی مدد کے گھر چھا گیا طالا تک ان زخوں کی وجہ سے اس کے جم سے کانی فون بہہ چکا تھا جس سے اس کا بورا لہاس بحرا ہوا تھا۔ اس کو رخصت کرتے وقت میں نے اظمار افسوس کرتے ہوئے کما کہ مجھے اس کے زخمی ہونے کا افسوس ہے کہ اس کی قسمت کی خرابی سے سب چھے ہوا۔

دواس کو بد قسمتی مت کو" اس نے فسہ سے جواب دیا : "بید دہ عزت ہے کہ جو ہر ایک سے مص میں آتی ہے۔ ان زخول کے نشان میرے جم پر بیشہ رہیں کے اور میری بداوری کی یاد دلاتے رہیں گے۔"

اس کے بعد میں نے اس کی جلد صحت یالی کی دعا کی اور اس کو رفست کیا۔

## گيار بوال باب

دوسرے دن مین کو ہماری رجنٹ کے ایک دستہ اور گورنر کے سلح آدمیوں نے ایک قیدی کو ساتھ لیا ٹاکہ اے شرکی دوسری جانب لے کر پھائی دی جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ غلطی سے انہوں نے میچ قیدی کے بجائے ایک دوسرے قیدی ذرک ڈوکی کو لے لیا۔ لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا۔ کوئکہ تمام قیدیوں کو سزائے موت کا تھم سایا جا چکا تھا اور انہیں ایک کے بعد ایک کرکے پھائی دی جائی تھی لیکن غریب ذرک کی زندگی کے دن دوسروں سے بہلے بورے ہوگئے۔ وہ بھائی تک بغیرایک لفظ کے گیا۔

11 تاریخ کو ہمیں اس لوائی کے بارے میں اطلاع لی کہ جو ہمینی کی 5 رجنت کھے بلوچ گھڑسواروں اور خان گڑھ کے کھوسوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے تیجہ میں چار آدی مارے گئے جبکہ ایک صوبیدار اور مشر اشینے ذخی ہوئے۔ کھوسوں کے تیمی آدی قتل ہوئے۔ اس لڑائی کی وجہ زبان کا نہ جانا تھا۔ کھوسہ قبیلہ کے آدمیوں نے قلعہ سے جو دوستانہ اشارے کئے اس ہمارے آدمیوں نے مخالفانہ رویہ سمجھا۔ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ دوسرے دن زخمیوں اور قبدیوں کو پولٹسکیل ایجنٹ کے روبرو لایا گیا۔ اس نے قبدیوں کو فورا چھوڑ دیا اور جو زخمی شے ان کا علاج معالجہ یورچین ڈاکٹر سے کرایا۔

دریا کی ایک شاخ پر ایک برا سالانہ میلہ منعقد ہوا۔ ہر سال یہ سیاب کو خراج محسین دینے کے لئے متایا جاتا ہے۔ ہیں اس کو دیکھنے گیا۔ میلہ میں عورتوں و مردوں کی ایک بری تحداد عمی ۔ اس موقع پر ہی نے مندووں کی خوبصورت عورتوں کو بغیر نقاب کے دیکھا ، مجھے میں کہ بھنے میں کوئی ججب خمیں کہ ان میں کچھ اتنی ہی خوبصورت تھی کہ جتنی انگستان کی بریاں۔ ہر طرف لوگ خوش سے چور شے کہ میں نے ایک مجلس میں دیکھا کہ ایک بوڑھا مختص کہ جس کی لجی سفید داڑھی تھی وہ طبورے پر کہ نے ایک خوبصورت لوگی بجا رہی شی ورشع کا مرب تھے جس میں بوڑھے کا شمن والمانہ رقص کررہا تھا۔ دونوں ال کر لوک گیت گا رہے تھے جس میں بوڑھے کا پرمرت رقص اور عورت کی سرملی آواز ال کر عجیب سال پیدا کررہی تھی۔

18 آرخ کو میں جیٹھ عکھ جو جیکر یا ساہو کار ب اس سے ملنے گیا۔ اس کے پاس جو

زبورات بطور رئن رکھے ہوئے تھے ان میں میں نے خوبصورت زمرد کی بالیال دیکھیں۔ یہ دونوں زمرد کیور کے اعراب سے برے تھے اور ان میں کوئی نقص نہیں تھا۔ ان کی قیمت میں بڑار روپ تھی کہ جنہیں اتحارہ بڑار میں رئن رکھا گیا تھا۔

شکار پور دو یا تمین کے لئے بغیر کمی گور نر کے رہا۔ جیٹھ مل 'جوکہ یمال کا گور نر تھا اس کو کما گیا کہ اے اس عمدے سے جٹایا جاتا ہے' اس لئے وہ روپوش ہوگیا۔ چر حیدر آباد سے فرمان آیا کہ وقتی طور پر اے موقوف نمیں کیا جاتا ہے' للذا اس حکم نامہ کو اس کے دوستوں نے اس کے خفیہ مقام پر پہنچایا۔ اس پر وہ دوبارہ سے پیک میں آیا۔ لیکن ابھی وہ روپوش سے فاہر بی ہوا تھا کہ یہ خرید آئی کہ اس کا خالف گور نر ہوکر آرہا ہے۔ یہ من کر دو دوبارہ سے روپوش ہوگیا۔

نیا گورنر اساعیل شاہ کا اوکا تقی شاہ تھا۔ یہ 26 تاریخ کو شکار پور پنچا۔ آتے ہی بو ایش ایکٹ کے ایکٹ کے دفت اس نے میران حیدرآباد اور وزیر کی جانب سے ایجٹ کی خیروعافیت وریافت کی۔ اس نے اس بات کا اظہار افسوس کیا کہ اس کی محکومت کا یہ منصوبہ کہ سابق گورنر کو پھنسایا جائے وہ ناکام ہوگیا ورنہ وہ اپنے اور اپنے آگاؤں کے لئے اس سے خطیررقم وصول کرتا۔

چے جون کو مشر روس بیل بحیثیت نے پویش ایجنے کے آیا۔ اس کی ظاہری شکل و صورت تو بدی دکش متی مر میں نے جلد ہی دکھے لیا کہ اس خوبصورتی کے پیچے غرور اور بے جا حم کی خوبہندی ہے۔ وہ دوسرے تمام لوگوں کو خود ہے ہے انتہا کم اور حقیر مجمتا تھا اور حکومت کے ملازمین کے ساتھ ایبا سلوک کرنا تھا جیسے کہ وہ اس کے غلام ہوں۔ مسٹر روس کے کام کرنے کا طریقہ بھی بالکل مختلف تھا۔ اس کا مجھے اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس اپنے ماحموں پر کوئی احتماد نہ تھا اس لئے وہ لوگ بھی اس کے ساتھ کوئی ہر ردی نہیں رکھتے تھے۔ وہ صوفے پر لیٹ کر اپنے خوشاید مثنی کو خطوط کھوا تا تھا۔ اس خریب کی اتبی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فرش پر یاکری پر بیٹر جائے۔ اس بیہ خطوط حرف بہر حرف لکھتا ہوئے ہے ان کا کوئی مطلب ہو یا نہ ہو۔ لکھتے وقت وہ کھڑا رہتا تھا اور بہر حرف ککھتا ہوئے ہیں دوات کو کمرینہ سے باندھ لیا کرتا تھا۔ اس لئے میں سوچتا تھا کہ کوئی ہے جو اس ذلت کو زیاوہ عرصہ برداشت کرے گا؟ اگر مجھے پولٹدیکی ایجنٹ کے برابر بھی شخواہ دی جائے تو میں اس علای اس کام کو تجول نہیں کوں گا۔ لیکن میرا دوست تری بنیا سا اور اس کے ساتھی اس غلای برخش تھے۔

روانہ ہوا۔ جمال میں رات کو گیارہ بے بے انتنا تھکا بارا پنجا۔

24 جولائی کو مجھے یہ ذمہ داری سونی گئی کہ میں حیدر آباد کے وزیر اساعیل شاہ سے جاکر طول کہ جو ای روز مبح کلکتہ سے آیا تھا۔ اس کی عرز پیاس سال کی ہو چکی تھی اور هیقت میں اب وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس کے آٹھ لاکے تھے جو حکومت کے اعلیٰ عدول ير قائز في كما جانا ب كلد وه اين فزان شي يافح لاكد رويد نقد ركها كرنا تها- اس ك ماكيريش كى كاؤل تق

29 آریج کو کیشن ایث وک کوبدایات میس که وه حیدر آباد جائے اور وہال ریذیڈنٹ کا عامة سيال من في اين دوست اسفنت بويشل ايجث كو علوط لكم اور وايس حدرآباد جانے کی تاریاں شروع کروی-

میں نے شریب اینے دوستوں سے رخصت ہوا جن میں عبدالرحمان درانی جو مونوکل کا استعال کر ا تھا والل و کر ہے۔ اس شریف آوی نے الحریزی معیار کے مطابق اعلی ترزی اقدار کو اینا لیا تھا۔ اس کی بیوی بغیر برقعہ اور سے اب اس کے دوستوں سے ملاقات کرتی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس خاتون سے کئی بار ملا اور بات چیت کی۔ اس بار جب محے ان سے ملاقات کی وعوت ملی تو میں اس خاتون اور اس کے مرزب شوہر کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ خاتون اپنی خوبصورتی اور دکھٹی میں شکاربور کی تمام عورتوں سے بوحی مولی ہے۔ اپنی فائت علاحیت اور قابلیت میں یہ اسے مادہ اور شوہرے بہت آگے ہے۔

وہ اس کے اشاروں یے تاچا ہے۔

عورتوں کو مردوں کی سوسائل سے دور رکھنا اگریر معیوب خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو عے مسلمان ہی، عورتوں کو علیمدہ رکھنا پند کرتے ہیں۔ اگریز اپنی عورتوں کو اس بات کی اجازت ویے ہی کہ وہ آزادی کے ساتھ رہیں۔ ان کو اس بات کی اجازت سے کہ وہ مردوں سے بلک میں یا تھی طور پر ملیں اور زندگی سے بورا بورا لفف اٹھائیں۔ عور تمین الله عاري عوك فطريا مكرور جن نه حافي كتني ول كى سازشول كا شكار مو جاتى جن كتن الي شريف خاندان بن كه جو اس غيروانشمنداند اجازت كي وجه سے جاہ و برماد موكئے۔ سرف لندن میں ای بزار عورتی بن کہ جو خراب کروار کی وجہ سے رجٹرڈ بن- اگر بم اس تعلیم شرکی مشہور "ریجنگ اسٹریٹ" برشام کی چل قدمی کے لئے جاؤ تو سال تم کئی ب انتا خوبصورت عورتول كو كمرت ياؤ ك كه جن ك رشية دارول اور دوستول في انسي چھوڑ وا ہے۔ اب یہ عورتمی بدکاری کا پشہ افتیار کئے ہوئے ہیں۔ اس سلسہ میں کس کو

ایک صبح کیپٹن ایٹ وک نے مجھے اپنی بالائی سندھ کی ربورٹ میمبی کہ اس کی عبارت كى تعج كردول- اس وقت وه اس كمرے بين تفاكه جمال مسرروس بيل ايخ مشي كو خط لکھوا رہا تھا۔ میں نے ان سوالات کے جواب دیے کہ جو جھ سے او چھ گئے تھے۔ جب میں کمرے سے باہر جانے والا تھا تو میں نے اسے غلط جملہ لکھواتے ہوئے سنا کہ جو اس کے مثى نے اى طرح ے كھ ليا تھا۔ وہ اس كو زور سے بڑھ مزيد آكے لكنے كے لئے تيار تھا۔ یہ سوچ کر کہ اگر یہ جملہ اس طرح سے غلط لکھا گیا تو اس سے برطانوی مفادات کو نقصان ہوگا۔ میں نے اضطراری طور پر فورا اس غظمی کو درست کرویا۔ اس بر اس عظیم مخص نے انتہائی خوں خوار نظروں سے مجھے گھورا جیے کہ وہ مجھے کیا ہی لگل جائے گا۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بروا نہ کی اور واپس اپنی ڈیک پر آلیا۔ شام کو مشر ایسٹ وک نے مجھے بتایا کہ مسرروس عل میری وظل اندازی پر سخت قصہ ہوا تھا۔ میں نے جواب میں کما کہ بد میرا احساس فرض تھا کہ جس نے مجبور کیا کہ جس اس غلطی کی نشاندی کروں۔

24 جون کی رات کو بارہ بج مجھے گری نیٹر سے جگایا گیا۔ اس وقت ایجنی میں میری طلی ہوئی۔ جب میں ویاں گیا تو دیکھا کہ مشرایسٹ وک اور روس تیل ایک فاری کا خط لتے بیٹھے ہیں۔ جب میں کیا تو مسر تیل نے کھ فرائسین زبان میں کما میں اس کا مطلب بہ سمجا کہ وہ مشرایت وک سے بوچھ رہا ہے کہ کیا ہم اس کو اعداد میں لیں یا نہیں۔ جب اس کو اس کا مثبت صورت میں جواب ملا تو اس نے یہ کاغذات مجھے وے کر کما کہ میں ردھ اس کے متن سے انسیں آگاہ کروں۔ جیساکہ مجھ سے کما گیا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ خطوط اس معظیم آدی کی مدد حاصل کرنے کی غرض سے لکھے گئے تھے جب میں نے محطوط پڑھ دیے اور اس عظیم آدی نے اس کے نوٹس لے لئے تو اس نے اس موضوع ير ايست وك سے فرانسيى زبان ميں بات ك- چر مجھے تھم ويا كيا كه ميں فورا سكھر روانہ ہو جاؤں کہ جمال مجھے فق محمد خال خوری کو ایک اہم بیغام پنجانا ہے۔

چنانچہ 25 کاریخ کو صبح کے وقت میں شکارپور سے روانہ ہوا' اور گیارہ بیج صبح وزیر كے كيمي شكاريور پنج كيا۔ يس نے اسے بغام پنجايا۔ اس كے ساتھ ناشتہ كيا۔ اس كے بعد ایک برسکون اور فعیدی جگہ وعویدی جہاں میں نے اور میرے محورے نے آرام کیا۔ یمال سے میں نے اینے مثن کی ربورث لکھ کر اپنے ایک سابی کے ہاتھ کیشن ایث وک کو روانہ کر دی۔ میں نے جار گھنٹہ آرام کیا۔ اگر اے آرام کما جائے کیونکہ جس ورخت ك مايد مين من تفا وبال ورجه حرارت 116 وكرى تفا- كريس تين بح شكار يورك لئ

دریا کے مچھر۔ پہلا بورے دن اپنی طاقت کا مظاہرہ کریا تھا۔ دوسرا ہماری نیند میں خلل ڈالٹا تھا تیرا رات میں مارا خون جوستا تھا۔

چار ون کے سفر کے بعد اپنی کشتیوں کو کھینچ اور کھیٹے ہوئے ہم 15 آاریج کو ایک بار پر سخر بنتی گئے۔ یہاں بھے کیٹین ایسٹ وک کے چھوٹے بھائی سے مل کر خوشی ہوئی۔ یہ پر سخر بنتی گئے۔ یہاں بچہ ہوئے والا تھا۔ یہ کئی مشرقی زبانوں کو جانتا ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک بندہ قیام کیا۔ یہیں پر ہم نے یہ اچھی خرسنی کہ سرکین نے غرنی پر جند کرایا ہے۔ یالی سندھ کے بیاس والات بری تیزی سے خراب ہورہ سخے۔ نیا پو ایش ایجنٹ بالڈ شروں میں معروف تھا، خصوصیت سے برگیڈیئر جزل سے۔ اس ضم کا رویہ ملازمتوں میں معروف تھا، خصوصیت سے برگیڈیئر جزل سے۔ اس ضم کا رویہ ملازمتوں میں محدوف تھا،

جم سكر سے 24 كو روانہ ہوئے اور 28 كو خيريت سے حيدرآباد پہنچ گئے۔ ابھى ہم مشكل بى سے كيٹن ايت وك مشكل بى سے كيٹن ايت وك خت بخارى ميں بتال ہوگيا۔ اس لئے اسے پہلے مختصہ اور پھر كراچى جاتا ہا۔ ميں معہ سازوسامان كے تشخصہ ميں روگيا۔ جھے خودكو بھى كئى بار بخاركا تملہ ہوا چو تكہ جھے كى واكثر سے دوا نہيں مل سكى۔ اس لئے ميں نے ابنا علاج خودكيا۔

15 ستمبر کو سخت گری تھی۔ لیکن رات بہت حد تک فحنڈی تھی۔ آسان پر فوبھورت آرے جگرگا رہے تھے۔ اچانک آسان پر بادل آئے اور پھر بخت بارش ہوئی۔ اس سے پہلے میں نے سدھ میں بادوباراں کے تین طوفان دیکھے تھے۔ گرید ان سب کا باپ تھا۔ بہت سے افران کے خیمہ کلوے کلوے ہوکر ہوا میں اڑ گئے۔ لیکن میرا خیمہ جوکہ کئی رسیوں کے سارے پھر لیے میدان میں تھا اس طرح سے کھڑا رہا لیکن پائی اس قدر آگیا کہ میرا بستر اور دو سرا فرنچر تیرنے لگا۔ یہ سلسلہ دو گھنے تک جاری رہا میج آٹھ بجے جاکر موسم کی سختی کے سوری دو سرا فرنچر تیرنے لگا۔ یہ سلسلہ دو گھنے تک جاری رہا میں طوفائی رہا۔

28 آریج کو میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا 26 رجمنٹ کی چھ کمپنی کے ایک سپائی نے بچوں کو مارا ' پھر خود خود کشی کرلی۔ یہ ایک مرسیہ تھا کہ جس کی عمر تمیں سال کی تھی۔ اس مختص کی محبوب یوی کا انتقال دس دن پہلے زیگل کے دوران ہوگیا تھا جس کے بعد اے اپنے ان بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ ان میں پہلا پانچ سال ' دوسرا ٹین سال ادر تیمرا نومولود تھا۔ اس کو بحیثیت سپائی کے سخت دیوٹی بھی دینی تھی۔ ان مصیبتوں میں گھر جانے نومولود تھا۔ اس کی عقل جواب دے گئی اور اس کے سامنے سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں

قصوروار محمرایا جائے؟ میں صرف می کمول گاکہ اس کی وجہ یہ نام نماد تمذیب ہے کہ جس نے انہیں اس بے راہ روی پر مجبور کیا۔

یں بیر نہیں کتا کہ تمام مسلمان عورتیں باعفت و عصمت ہیں۔ نیکی اور بدی دو
کی طرح ہیں۔ ان میں پہلی صاف رنگ کی ہے جبکہ دو سری کالے رنگ کی۔ اس لیے کوئی
ایسا معاشرے نہیں کہ جو اس قتم کی خواتین سے دوچار نہ ہو۔ لیکن مسلمانوں میں جو
پابندیاں اور حدود ہیں' اس کی وجہ سے ہیں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ شریعت کے ان قوانین
سے برائی رکتی ہے اور تیکی پروان چرحتی ہے۔ مسلمان عورتوں کا زیاوہ وقت سینے پروئے'
پانچ وقت کی نماز پڑھنے' باورچی خانے میں کھانے پالے اور گھر کے دو سرے کام کاج میں
اس قدر صرف ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ اپنے چاہنے والوں
کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکیں۔ ان کی شادی والدین کی مرضی سے ہوتی ہے جو ان کے
امدرد و دوست ہوتے ہیں اور جن کا دنیاوی معاملات میں تجربہ ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ لاک
کو اپنے ہونے والے شوہر کو ویکھنے کا موقع کی کھڑی یا کسی سوراخ سے مشکل ہی سے ملتا
کو اپنے ہونے والے شوہر کو ویکھنے کا موقع کی کھڑی یا کسی سوراخ سے مشکل ہی سے ملتا
ہے جب تک کہ لڑک و لڑکی کا ذکاح نہ ہو جائے' ان کے درمیان کسی قتم کا جنسی تعلق
ہیرا خمیں ہوتا ہے۔ ذکاح کی رسم حکومت کی طرف سے مقرر کئے ہوئے قاضی کے ذرابعہ
ہوتی ہے۔ اس وجہ سے شادی ہر قتم کی برائیوں سے پاک ہوتی ہے اور میاں یہوی کے
جوتری کو اپنے کان میں انس و مجت پیدا کرتی ہے۔ اور میاں یوی کے
جوتری کو تھیوں کو ختم کرکے ان میں انس و مجت پیدا کرتی ہے۔

پردہ عورت کو بہت سے فریوں سے بچاتا ہے جو کہ ذبن کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں اور وقتی لطف اندوزی اپنے بیچھے تلخ بچھتاوا چھوڑ جاتی ہے۔ چونکہ ہماری عورتیں اس فتح اور اقتدار سے واقف نہیں ہوتی ہوکہ بورپ میں خوبصورت عورت حاصل کرلتی ہے' اس کے جب اس کی خوبصورت فریس ہوتی ہے۔

12 اگت 1839ء کو ہم فکار پور سے حیدر آباد آئے۔ ہم نے دریائی سنر کے لئے دد کشتیاں کرائے پر لیں۔ شہر سے دو ممل کے فاصلے پر دریا کی آیک شاخ سے ہم ان پر ہوار ہوئے۔ رخصت کے موقع پر کیٹن ایٹ وک نے بردی مشکل سے اپنے کئی طنے والوں سے چھٹکارا جاصل کیا۔ ان میں سے پچھ تو دوڑتے ہوئے طنے کے لئے شہر سے چھ یا سات ممل نکا۔ آئے۔ چو تک اس وقت دریا میں پانی بہت تھا اس لئے اس کا منظر بردا خوبصورت تھا۔ دریا میں بانی بہت تھا اس لئے اس کا منظر بردا خوبصورت تھا۔ دریا کے دونوں کناروں کی دکشی آئھوں کو ابھا رہی تھی۔

بمرطال کشتی میں ہمیں تلین وشنول سے نمٹنا تھا۔ سورج کی تیش کشی کے چوہ، اور

رہا کہ مصوم بچوں کو مار کر خود اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کرلے۔ چنانچہ دس بج اس سے
اپنے بچوں کے مطلح کاٹ کر پہلے انہیں ہلاک کیا اور پھر خود کو گوئی مار کر اپنا کام تمام کیا۔
میں ان کی لاشوں کو دکھ کر اپنے جذبات پر گابو فینی پا سکا۔ اس حادثہ کی وجہ سے میری
یوری رات انتمائی خواب گزری۔

وا آکور کو کیشن ایست وک خفصہ واپس آگئے۔ اس کے بعد 21 آری کو ہم ریڈیڈنی اس کے عام کے خاف تے اس کے عام کے خاف تے اس کے کام کے سلمہ میں حیدر آباد روانہ ہوگئے۔ چو ککہ اس یار ہم موجول کے خالف تے اس کے وہاں حینے میں چار دن لگ گئے۔ وہاں جانے کے بعد یہ ویک کر مجھے سخت افسوس ہوا کہ میرا دوست کیشن لیکی بخار کی وجہ سے با انتہا کمزور ہوکر بڑیوں کا ڈھانچہ ہوگیا تھا۔

مری کاری کو جھ پر بخار کا سخت جملہ ہوا۔ یہ ایک ہفتہ تک بوستا رہا۔ جس لے میری اواد کی جو س لیا اور جھے اس قدر کرور کر وا کہ بیں بغیر کی کی مد کے بہتر سے الی جل جی نہیں سکا تھا۔ کیپٹن ایسٹ وک کی تشویش میرے لئے الی بی تھی جیسی کہ باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ خدا اس کو اس مہائی کا صلہ وے۔ وہاں کوئی حکیم یا ڈاکٹر نہیں تھا کہ جس سے صلاح کی جاتی۔ میرے لئے شا اور ایک تلخ جڑی بی واحد دوا تھی۔ نو دن کے بعد سے صلاح کی جاتی۔ میرے لئے شا اور ایک تلخ جڑی بی واحد دوا تھی۔ نو دن کے بعد بیاری بین افاقہ ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد شرکے شریت نے تین دن کے اندر اندر اندر اندر اندر سے بیاری بیل سکنا تھا اور نہ کھڑا ہو سکنا تھا۔ اس نانہ بیس رمضان کا مہینہ آگیا۔ بیس کرور کی وجہ سے دوئے نہیں رکھ سکا۔ بی کرور کی وجہ سے دوئے نہیں رکھ سکا۔

کی دید میں روز کر این سال افعات ہوئے میرے پاس آبا۔ ایک اوجوان مخص ایک دن میں روز فرای کے کہاؤیڈ کے باہر چمل قدی کردہا تھا کہ ایک اوجوان مخص الحق میں ویڑا اور کد حول پر اپنا سامان افعات ہوئے میرے پاس آبا۔ ایک ایجے سلمان کی طرح سلام کرتے کے بعد اس نے جھے ہوئے میرے پاس آبا۔ ایک اور اس اور کیا دہ ان سے مات سلمان کی اس کے اس کے بعد اس نے اس کو درشنگی ہے جواب دے کر وہاں ہے ہٹ گیا۔ اس کے بعد وہ روز فران کے دروازہ پر کیا کہ جمال چوکیدار نے اس کی فلت حال کو وکھ کر اے اندر جانے ہے روئ کا ایک کلوا ٹھال کر اس کے بعد جس اپنی رہائش گاہ پر واپس آبا۔ باشتہ بعد وہ آباد میں مصوف ہوگیا۔ چمل قدی کے بعد جس اپنی رہائش گاہ پر واپس آبا۔ باشتہ کرتے وقت کھے اس کی مصوف ہوگیا۔ چمل قدی کے بعد جس اپنی رہائش گاہ پر واپس آبا۔ باشتہ کرتے وقت کھے اس کی مصوف ہوگیا۔ چمل قدی کے بعد جس اپنی رہائش گاہ پر واپس آبا۔ باشتہ کرتے وقت کھے اس کی مصوف ہوگیا۔ گائی خیائے۔ فیکن جب یہ وہاں پینچا آبا میافر کا کہی چھ شیں اس کے لئے دوئی اور شوریہ کے جائے۔ فیکن جب یہ وہاں پینچا آبا میافر کا کہی چھ شیں اس کے لئے دوئی اور شوریہ کے جائے۔ فیکن جب یہ وہاں پینچا آبا میافر کا کہی چھ شیں اس کے لئے دوئی اور شوریہ کے جائے۔ فیکن جب یہ وہاں پینچا آبا میافر کا کہی چھ شیں اس کے لئے دوئی اور شوریہ کے جائے۔ فیکن جب یہ وہاں پینچا آبا میافر کا کھی چھ شیں

قا۔ وہ ہم کو جب میں پچھ کاغذات لے کر کیٹن ایٹ وک کے کموہ میں ممیا تو یہ وکھ کر میری جرانی شیں رہی کہ وہی فضص اعمریزی لباس پنے وہاں جیٹا ہے اور کیٹن ایٹ وک ے خالص اعمریزی میں بات کردہا ہے۔ میرا اس سے تعارف کرایا میا۔ اس کا نام کردن تھا۔ میں لے اس انتمائی تعلیم یافتہ اور باصلاحیت پایا۔ وہ ہندوستانی قاری اور علی دیائیں اس قدر عمرہ بوا تو میں نے اس منای فخص ہی اس قدر عمرہ بوان تھا کہ اس منع جب وہ مجھ سے تخاطب ہوا تو میں نے اس منای فخص ہی سے کھ کر جواب ویا۔ وہ کھانہ سے اس حالت میں سال تک آیا تھا۔ 21 کارن کو اس نے دویارہ اس ویارہ سے وہی بھیس بدلا اور سمال سے ترکی کے لئے روانہ ہوگیا۔ میں نے دویارہ اس

27 آرج کو ہمیں قات کی جگ کی خرای اس سے ہمیں پند چلا کہ محراب خال مارا عمیا اور قلعہ بر بخضہ ہوگیا۔

دوسری منح کو میروں کو اس کی سرکاری طور پر اطلاع دی گئی۔ یہ خبر من کر انہوں نے محم دیا کہ انیس تو پوں کی سلامی دی جائے اور شام کو شریس چرافال کیا جائے۔ نجی طور پر بسیل مطوم ہوا کہ میروں کو فلات کی فتح کی خبرے انتظافی افسوس ہوا اور اس کے سروار کی موت سے وہ ہے انتظا افسروہ ہوئے کیونکہ اس سے نہ صرف ان کے قری تعلقات تنے بلکہ اس سے نہ صرف ان کے قری تعلقات تنے بلکہ اس سے دشتہ داری بھی منتی میں میں میر میر مجر کے باپ میر فلام علی نے محراب کی ایک بسن سادی کی تھی۔ دنیا کے طور طریق یہ بی کہ ایک جمتیجا اس بات پر مجبور ہے کہ اپنے کے شادی کی تقلیم علی رہے۔ کہ اپنے جادی کی وفات پر خوشی میں چرافال کرے۔

کی دسمبر کو کیپٹن ایسٹ وک کو دوبارہ سے بخار الکیا جس کی وجہ سے ایک بار پھروہ بسر پر لیٹ گیا۔ ایک بفت تک تو اس نے انتظار کیا کہ اس کی طبیعت بحال ہو جائے گر جب ہر دوز بخار بردھتا رہا اور وہ کرور ہوتا رہا تو پھر ہم نے کراچی جائے کا فیصلہ کیا۔ 8 تاریخ کی طبیع روز بخار کی گرانی میں دینے کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ وس ماریخ کو کراچی پنچے۔ ہمارے طاؤموں کی حالت بھی ہم ماریخ کو کراچی پنچے۔ ہمارے طاؤموں کی حالت بھی ہم سے زیادہ خراب سخی۔ میرا ایک طازم حسن جو لمبا بڑوگا صحت مند نوجوان تھا اس کو میں نے کہمی چار پویڈ سے کم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن اب بخار نے اسے کو کھال کرکے محض سایہ کر دیا تھا۔ اس کا وطن پوریڈر تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر اسے ایک سندھی کھنی کے ذرایجہ اس کے وطن بجوا دیا۔

ان مالات میں میرے اندیثے بوء کے تھے۔ اس لئے میں نے کیش ایس وک سے

ياب كدے كي-"

اس متم کی خوشادانہ باتوں کی وجہ سے میں یک دم جانے پر تیار ہوگیا اور 19 دممبر کو میں نے اپنا سلمان ار حتی مشتی کو دیکھے بغیر اس میں رکھنے کے لئے روانہ کردیا۔

20 تاریخ کو میں اپنے آقا سے رخصت ہوا۔ میں نے دعا کی کہ وہ زندگی میں کامیابی اور خوشی و مسرت حاصل کرے اور خدا اس کی بھی اس طرح سے تکسبانی کرے جیسے کہ وہ محصد خاصت سے سورت پنچائے۔ گورنر صادق شاہ اور کراچی کے مضہور تاج ناؤس نے محصد ساحل تک آگر الوداع کیا۔ میں نے انہیں آخری بار خدا حافظ کیا اور ایک کشتی میں بیٹ کر رحمتی میں سوار ہونے روانہ ہوا۔

جب میں کھتی پر پہنچا تو مجھے ہے وکھ کر بے انتما افسوس ہوا کہ ہے اوپ سے بنچ تک چھلیوں سے بغرا ہوا تھا۔ وہ کیبن بھی کہ جو میر لئے تھی اسمیں بھی چھلیوں کے بنڈل اوھر اوھر بے تئے انداز میں پڑے ہوئے گیاں ساحل پر تھا اور کھتی پر کوئی اور ذمہ دار آدی نمیں تھا کہ جس سے بات کی جاتی۔ میں نے کھی سے کما کہ جب تک وہ میری کیبن کو صاف نمیں کریں گے میں اس میں سوار نمیں ہوں گا۔ انہوں نے برے مدنب انداز میں جواب دیا کہ وہ میرے آرام اور سہولت کی خاطر سب چھے کرنے کو تیار بیں۔ لیکن مجھے کیتان کی واپسی تک رکنا پڑے گا۔ میں نے جماز کے عرشہ پر اپنا بستر لگایا' بو دور کرنے کی غرض سے اپنے اردگرد لیونڈر چھڑکا اور جسے ہی میں نے بھی پر سر رکھا فورا بی میں گری نیند میں غرق ہوگیا۔ میری آنکھ دوسرے دن صبح اس وقت کھی کہ جب مال اپنی میٹھی آوازوں میں نظر اٹھاتے ہوئے اور بادیان کھولتے ہوئے جے و پکار کررہے تھے۔ چو نکہ ہم سب ایمان والے نتے اس لئے سفر سے پہلے ہم سب نے خدا تعالی سے امن و

مج کی شندی ہوا ہارے جہاز کے اوپر سرسراتے ہوئے گردنے گی ' اور جلد ہی کراتی ہاری نظروں سے غائب ہوگیا۔ 21 کی شام کو ہم گھوڑاباری کے سامنے تھے۔ 22 کاریج کو اپنی سکا تھا۔ 23 کاریج کو ہم نے کاریج کو ایس کا تھا۔ 23 کاریج کو ہم نے سائی پہاڑیوں اور جگت بواخث سے گزرے۔ 24 کاریج کو پورا دن برنا خاموش رہا اور ہم بھی آہنگی کے ساتھ آگے بوضے۔ کپتان نے میرے لئے کیبن کو کمل طور پر صاف کرا دیا تھا اور اپنے آدمیوں کو تھم دیا تھا کہ وہ میری خدمت کے لئے تیار رہیں۔ چھلیوں کی بو جس تھا اور اپنے آدمیوں کو تھم ہونے گئی' اس کی وجہ سے تھی کہ میری ناک اس کی عادی ہوگئی آہستہ آہستہ ہر روز کم ہونے گئی' اس کی وجہ سے تھی کہ میری ناک اس کی عادی ہوگئی

من مسيخ كى چھٹى كى ورخواست وى - جو اس نے فورا منظور كىل - اس نے جھے مندرجد ذيل سند دى اور ميرى وكي جمال كے لئے عبدالكريم تاى چيراى ويا-

میرا بنشی لطف اللہ جھ سے تین مینے کی رخصت لے کر سورت بین اپنے فائدان سے لئے جارہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالات اس شم کے ہوں کہ یہ واپس نہیں آئے۔ اس لئے بین چاہتا ہوں کہ اس کی رخصت پر اس کی فدات کے سلمہ بین اپنے گرے جذبات کا اظمار کروں۔ میرے ول بین اس کی بخیشت آیک دوست اور استاد بری عزت ہے۔ جھے یہ مواقع لمے ہیں کہ گیارہ سال کی رفاقت بین اس کے کردار کو قریب سے دیکھ سکوں۔ اور میں پورے وثوق سے یہ کتا ہوں کہ اس جیسا مقامی ہندوستانی میری نظر بین اور کوئی نہیں ہے۔ بین بہت کم ایسے لوگوں سے طل ہوں کہ جو اس کے برابر کے ہوں' اعلیٰ جذبات' سے میں بہت کم ایسے لوگوں سے طل ہوں کہ جو اس کے برابر کے ہوں' اعلیٰ جذبات' سے اصابات' اوب و آواب جو کہ آیک ممذب و شریف آدی بین ہوں' علم کا شوق اور اس کے حصول کے لئے بے انتہا محت ' یہ وہ خوبیاں ہیں' جو اس کے علاوہ کی اور بین' بین اس کا مقابلہ نہیں دیکھیں۔ آگر ایشائی اور پورٹی تعلیم کے قوائد کو یہ نظر رکھا جائے تو بین اس کا مقابلہ اسے بہترین ہم وطن سے کرسکتا ہوں۔ آگر وہ اس کردار کا مالک رہا تو بین بیشہ اس کی دوست کی حیثیت سے میری یہ دعا ہے کہ وہ جمال جائے قوش مال کی دوش ہے گو کروں گا۔ ایک تطلع دوست کی حیثیت سے میری یہ دعا ہے کہ وہ جمال جائے جائے وہ حال دوست کی حیثیت سے میری یہ دعا ہے کہ وہ جمال جائے جائے وہ حال رہے۔

وليو - ج - ايت وک اسن ريزيُّن سنده کراچ - 19 دممبر 1838ء

اس وقت سورت جانے کے لئے کوئی جماز شیں تھا۔ لیکن ایک سندھی کشی "رحمی" جس کا کپتان قاسم تھا، وہ ختک مجھلیوں کو لے کر بہمی جانے والی تھی۔ میری معلومات پر کپتان نے کہا کہ وہ جھے قریبی بندرگاہ پر چھوڑ دے گا۔ "قاسم" میں نے اس سے مخاطب ہوکر کھا: "میں خوشی سے تماری کشتی پر سفر کرنے پر تیارہوں، اگر چھلیوں کی بداد میری صحت کے لئے مغیر نہیں ہوگی، کہ شاید اور زیادہ بتار کردے۔"

"ميرے دوست اس كى كچھ فكر نہ كو-" اس عظيم الجشہ شدهى نے كما: "ميں تمارے لئے عليحدہ سے ايك كيبن تيار كرا دول كا- جمال حبيس كى هم كى يو نبيس آئے كى اگر تم سندر ميں بيار ہو جاتے ہو، تو مجھے يقين ہے كہ سندرى ہوا جلد حبيس صحت

ی۔
25 دمبر کو کر مس کے دن ہم بلول پٹن کے سامنے تھے۔ یمال پٹنج کر بیں نے فیصلہ
کیا کہ بیں ہے کشتی چھوڑ دول۔ جب بیں نے قاسم سے درخواست کی تو اس نے فورا میرے
اکانات کی تھیل کی۔ ہم دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ بین نے اس
کو بطور تخد کچھ روپیہ پیش کے جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کرلئے۔ بین نے قاسم کو
ایک اچھی شخصیت کے طور پر پایا۔ اس کی طبیعت میں کوئی ال کی نہیں تھی۔ اے اپنی عزبت
کا بردا احساس تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دوسرے سندھیوں کے مقابلہ میں بالکل جدا شخصیت

نواب آف جوناگرد کی جانب ہے اس جگہ کا گورنر اب تک میرا پرانا دوست سید عبداللہ جعدار تھا۔ اس کے بارے میں سز پوشن نے اپنے سفرنام میں بوی تعریف لکھی ہے۔ اس نے میرا گر جو ٹی ہے استقبال کیا۔

یال دو دن میں نے شکار اور شطرنج کھیلنے میں گزارے۔

27 آریخ کو میں نے سید کو خدا حافظ کما اور جعفر آباد کے لئے روانہ ہوا۔ چو تک میں فیما کے کافیاواڑ تین مال گزارے تھے اس لئے میں اس کے ہر ھے سے بوری طرح واقف تھا اور میرے لئے بیاں کمی گائیڈ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس لئے میں نے مندرجہ ذیل روگرام کے تحت سفر کیا۔

ادر میرے لئے مختر ساسفر میج کی چل قدی کی طرح تھا۔ میں ہر روز کھے تیز اور جنگی کو ترون کا محار کرتا تھا۔

میرے جعفر آباد کیننے پر میرا استقبال اس جگه کی ہندوستانی افریقیوں نے کیا۔ یہ جنجرہ کے حبثی مردار کی جانب سے بھیجا ہوا وفد تھا۔ سری محمد محرز نے قلعہ میں مجمعہ بدی عمدہ حکد بطور رہائش دی اور کما کہ میں اس وقت یمال رہ سکتا ہوں جب تک کہ میں سورت

جانے والی کشی میں سوار ہوؤں۔ جعفر آباد اور اوناہ کی آبادی آہت آہت بڑھ رہی ہے۔
آج ہو و سال پہلے جب میں نے ان شہول کو دیکھا تھا اس وقت سے لے کر اب تک
ان میں بڑا فرق ہوگیا ہے۔ اب ہر شہر میں مکانوں کی تعداد پندرہ سو کے قریب ہوگئی ہے۔
جب میں نے اس کی وجہ بوچھی تو بوڑھے گور نر نے مسرا کر کما کہ آبادی اونوش حالی کی
وجہ اچھی عکومت ہے۔ میں نے فورا کما کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اوناہ نواب آف
جوناگڑھ کے ماتحت ہے جس کی حکومت اس کی اپنے رائے کے مطابق فالمانہ ہے۔ اس
جوناگڑھ کے ماتحت ہے جس کی حکومت اس کی اپنے رائے کے مطابق فالمانہ ہے۔ اس
نے جواب ویا کہ اوناہ کا گور نر نواب کا غلام ہے جوکہ ایک اچھا آدی ہے، آگر اسے گور نر
کے عمدے پر برقرار رکھا گیا، جس کے کہ امکانات کم جیں، تو یقین ہے کہ اوناہ کا شہر جعفر
آباد کے مقابلے میں زیادہ ترتی کرے گا۔

جعفرآباد ایک برا شر ہے۔ یہ تین جاکروں میں سے ایک ہے، یہ تین جاگری ہیں جہ ججوہ جو بہین کے قریب اور جعفرآباد ججوہ جو بہین کے قریب ہے، بین معہ سات گاؤل کے، سورت کے قریب اور جعفرآباد جزیرہ نما میں۔ یہ پوتا کے پیشوا نے سری عبدالکریم خال کو جے مقبول عام میں بلو میاں کتے ہیں 1791ء میں بلور جاگیر دیے تھے۔ شر میں ایک قلعہ اور نسلیں ہیں، ن کو مرمت کی ضرورت ہے۔ جعفرآباد کی بندرگاہ اچھی حالت میں ہے اور چھوٹے جمازوں کے لئے بت اچھی ہے۔ اس بندرگاہ سے منافع بخش تجارت بمبئ، سورت اور مجرات کے دو مرے ساطی شہوں میں ہوتی ہے۔ یہاں روئی، تھی اور مویشیوں کو در آمد کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا بمبرات کیا جاتا ہے۔ اگر بی بمبرات کیا جاتا ہے۔ اگر بین عمرات کیا جاتا ہے۔ اگر بی بمبرات کیا جاتا ہے۔ اگر بی بمبرات کیا جاتا ہے۔ اگر بی بین عبرات کیا جاتا ہے۔ اگر بی بین عبرات کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی بین عبرات کیا ہے۔

THE STATE OF STREET STREET, ST

大のかないのではないには 1年11日の

## بارموال باب

یہ نیا سال میں نے جعفر آباد میں وہاں کے گور نر سری جھ کے گھر میں اس کی ممان نوازی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شروع کیا۔ سری جھ ایک ذہین ممذب اور عوام دوست انسان ہے۔ پھیلے بارہ مینوں کے اندر اندر میں تین ایسے گور نروں سے طا ہوں کہ جو ایک زمانہ میں غلام تھے۔ جو ٹیا بندر کا آئند خواص ' اوناہ کا فتح جھ اور جعفر آباد کا سری مجمد وہ غلام کہ جو ایسے بسترین رویہ کی بنا پر مقبول ہوں تو ایسے لوگ آزاد لوگوں کے مقابلہ میں بستر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ غلای کے دوران اطاعت گزاری انہیں یہ سکھا دیتی ہے کہ ایس استحقوں سے کیے برآؤ کرنا چاہئے لیکن خواجہ سرا اس وائرے میں شیس آتے ہیں۔ ابتداء ہی سے ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے اس کا زبروست اثر ان کی زہنی صلاحیتوں پر پڑتا ہے ' اس کے رد عمل میں وہ سازشی' کینہ پور' منتقم المزاج اور بے رحم ہو جاتے ہیں۔ ان میں دوستانہ و بحد ردی کے تمام جذبات مقدد ہو جاتے ہیں۔

2 جنوری کی شام کو میں مری محمہ ہے رخصت ہوا اور ایک جہاز میں سورت جانے کے روانہ ہوا کہ جس میں چونا ادا ہوا تھا۔ دس ہاریج کو مجھے نواب کی جانب سے محل میں بایا گیا جہاں میں اس سے اور اس کے دو وابادول سے ملا۔ نواب مجھ سے حسب روایت بری مہانی کے ساتھ ملے اور مجھ سے میران سندھ کے معاملات پر تفصیل سے گفتگو کی۔ اس نے افغانستان میں اگریزوں کی کامیابی کے بارے میں بھی سوالات کے۔ بڑہائی نس کی صحت بہت اچھی ہے۔ لیکن اگر اضیں اظافی معیار پر پرکھا جائے تو ان میں برائیاں نظر آئیں گی۔ ان کی صحبت میں کینے ' نچلے ورج کے اوباش لوگ ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے مصاحب اب پہلے سے بھی زیادہ بر ہیں۔ دہ افیم کے نشہ کے ساتھ ساتھ اب شراب کے بھی رسیا ہوگئے ہیں۔ ان کو اس راہ پر لگانے والا یا ان کو بگاڑنے والا ان کا وزیر عمل میں ہوگئی کس اپنے مصاحبوں کی محفل میں گفتگو کرتے ہیں' وہ ''ہاں جنب' بالکل صحیح ہے' بے شک بے شک' اور ای ضم کے خوشاندانہ جملے ہوئے رہے جنب' بالکل صحیح ہے' بے شک بے شک' اور ای ضم کے خوشاندانہ جملے ہوئے رہے۔ ہیں۔ جیاب نواب کی باتیں معقول ہوں یا ناصحول' یا ان کے مشاہدات درست یا غلا' ان ہیں۔ جاب نواب کی باتیں معقول ہوں یا ناصحول' یا ان کے مشاہدات درست یا غلا' ان

کے مطالبات صحیح ہوں یا غلط سے ان سب کے جواب میں مربلا کر انہیں ورست کتے رہنے ہیں۔ بعد میں جب میں ان کے دابادوں سے ملا تو وہ مجھ سے مل کر بے انتہا خوش ہوئے۔ انہوں نے بھی اینے سرکے طور طریقوں پر تقید کی اور انہیں براکیا۔

محل جاتے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے میں نے پچھلی مرتبہ گلی ہوئی آگ کے بتاہ کن اثرات ویکھے۔ تقریباً آدھا شہر جل کر راجھ ہوگیا ہے۔ شاندار مکانوں کی صرف دیواریں باتی رہ گئی ہیں۔ ا

22 آرج کو مجھے خبر ملی کہ کیٹن ایٹ وک بیاری کی چھٹی پر بمبئی آرہا ہے' اس لئے اب میرے لئے واپس سندھ جانا برکار تھا۔

30 مارچ کو جس نے نواب کی بری لڑکی اور میراکبر علی کی یوی کی وفات پر اس کی تجیز و تحفیٰن جس شرکت کی۔ وہ اس مج کو پانچ بہتے دق کے مرض جس وفات پاگئی تھی۔ اس کی عمر صرف اکیس سال تھی۔ اس کے چار بچے ہوئے گر ان جس سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔
کما جاتا ہے کہ یہ خاتون دو سری دو لڑکیوں کے مقابلہ جس اچھی طبیعت کی تھی۔ وہ اپنے باپ اور شوہر سے بے انہا محبت کرتی تھی۔ اس کی بے وقت موت کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سوتیلی ماں اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتی تھی۔ چونکہ یہ عورت نواب کی چیتی ہے اس لئے کہ کو بحت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی مخالفت کرسے۔ چونکہ میراکبر علی کو وس دن ہوئے کہ وہ اس کی مخالفت کرسے۔ چونکہ میراکبر علی کو وس دن ہوئے کہ وہ اس کی مخالفت کرسے۔ چونکہ میراکبر علی کو وس دن ہوئے سے وہ اپنی محبوب یبوی کی تجینز و تحفیٰن جس شریک ہوئے کہاڑ روڈہ بھیج دیا گیا تھا اس لئے وہ اپنی محبوب یبوی کی تجینز و تحفیٰن جس شریک مربی ہوں کا۔ اس خالون نے ایک غریب مخل کی بیٹی کو اپنا لیا تھا جس سے وہ اپنے بچوں کی مربی ہوں کی آہ و بکا نے بچھ پر اس قدر اثر کیا کہ جس بھی اس موقع پر پھوٹ پھوٹ اور معصوم لڑکی کی آہ و بکا نے بچھ پر اس قدر اثر کیا کہ جس بھی اس موقع پر پھوٹ پھوٹ کو روٹے گا۔ اس والے سے بچھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہ لڑکی آگے چل کر میری بیوی ہے گی اور میرے کئی بچوں کی مان ہوگے۔

یا فی مسنے تک میں نے اپنے منٹی کے پرانے پیٹہ کو جاری رکھا۔ گر میری خواہش منی کہ مجھے محومت کی کوئی ملازمت ال جائے اس غرض سے میں مسٹر پہلی سے ملنے گیا۔ ہوا یہ کہ جب میں مسٹر پہلی سے ملنے میڑھیاں پڑھنے لگا تو ایک مسٹر میجر نے جو ایک کمو سے تکل رہا تھا بھے سے کما "فدا کے لئے اوپر مت آنا" ابتداء میں تو میں اس متم کے استقبالیہ جملے سے جران و ششدر ہوکر رہ گیا کہ ایک دوست کیے یہ کمہ سکتا ہے لیکن جب میں

نے سیڑھیوں پر نظر ڈالی تو دیکھا ایک کالا سانپ کنڈی مارے چوہ کوشکار کرنے کے لئے تیار ہے۔ مسٹر میجر چونکد اس کے قریب تھ اس لئے سانپ نے انہیں فصد سے گھورا' کین اس بمادر عیسائی نے اپنا جو تا اتاراکہ جس پر کیلیں تھیں اور وہ اسکے سر پر دے مارا چونکہ یہ اس کے وہ تقریباً اس ضرب سے ختم ہوگیا۔ مزید ہے کہ مسٹریلی' میں نے' اور دوسرے ملازموں نے اس مار کار ختم کرویا۔

اس کے بعد میرے نیک اور شریف میزبان نے جھے اوپر آنے کی دعوت دی۔ ہیں کرے ہیں جاکر بیٹے گیا گرجو حادثہ ہوا تھا اس نے میرے دل کی دعو کنیں تیز کردی تھیں۔ زبان گنگ تھی اور چرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ جب ہیں نے پانی کا ایک گلاس پیا تو اس سے میرا اعصابی تاؤ کم ہوا۔ ہیں نے مسٹر پیلی سے کہا کہ انسان کی خواہشات اور عزائم اس کو دنیاوی معاملات میں الجعا کر اس کی جاتی کا باعث بنتے ہیں۔ یکی حال میرا ہے کہ میں اپنی موجودہ معاملات میں الجعا کر اس کی جاتی کا باعث بنتے ہیں۔ یکی حال میرا ہے کہ میں اپنی موجودہ کی مارند ہونے کی وجہ سے اس خواہش کے ساتھ یماں آنا تھا کہ کوئی حکومت کی ملازمت حاصل کرسکوں۔ لیکن بجائے اس کے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ، میری ذمری اور میرا مقصد دونوں ہی ختم ہونے والے تھے۔ وہ بوڑھا شریف آدی میری بیتیں سن کر مکرایا ، اور کئے لگا کہ :

الطف الله ان معمول حادثوں سے بریثان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاری زندگی خدا تحالی کے باتھ میں ہے۔ اس کے علم کے بغیراے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔"

اس نے کما کہ وہ اس وقت بھے ایک معمولی سا عمدہ پیش کرسکتا ہے۔ یہ کلرک اور مترجم کا ہے جس کی تخواہ تمیں روپیہ مابانہ ہے۔ مزید یہ کہ وہ مجھے تمیں روپیہ بلور فیس کے دے گا اگر میں اس کی بیٹی اور بیٹے کو ہندوستانی زبان پڑھا دوں۔ اس پیشکش کو میں نے فوراً قبول کرلیا اور اینے سربرست کا اس کی میانی اور ایجھے سلوک پر شکریہ اوا کیا۔

19 د مبر کو میں بنبئ کیا باکہ مسڑ ایٹ وک کو خدا حافظ کموں۔ وہ باری کے بعد اپنی صحت کی بمتری کے لئے انگلیتان جارہ شے۔ ہم ایک سال کے وقد کے بعد ایک دو سرے کو دکھ کر ج انتما خوش ہوئے چونکہ اب اے بخار نہیں تھا اس لئے ہم نے مخلف موضوعات پر کئی مختول مختول کو کیا۔ جونکہ اے اگلے اسٹیر ے جانا تھا اس لئے میں سارے وقت اس کے ساتھ بی میں اس کی وقت اس کے ساتھ بی میں اس کی وقت اس کے ساتھ بی میں اس کی زاتی ضروریات کا بھی خیال رکھا۔

پلی جنوبلی 1841ء کو جب ہم ایک دو سرے ے رفعت ہونے والے تھ تو اس نے

میری سفارش کرتے ہوئے مشر پیلی کے نام ایک خط لکھا کچھے کچھ رقم اور چند چیزیں بطور تخف دیں۔ بی نے اس سے کما کہ بی تو صرف اس سے طنے کے لئے آیا تھا نہ کہ یہ تخف تخف دیں۔ بی نے اس سے کما کہ بی تو صرف اس سے طنے کے لئے آیا تھا نہ کہ یہ تخف تخا لئف لینے۔ لیکن جب بی نے ویکھا کہ اس سے اس کو افسوس ہورہا ہے تو پجر بیں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ دو پر کو بی نے اس کو بندرگاہ تک لے جائے کے لئے ایک آرام دو گاڑی کا انتظام کیا۔ بیں گاڑی بی اس کے ساتھ ہی بیٹھا اور اس کو مضوطی سے اپنی گرفت بیں لئے رکھا کیونکہ اس وقت سردی سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس حالت بیں بی نے اسے وکٹوریہ اسٹیمر پر سوار کرایا۔ اسے آیک سلون بی لے جاکر آیک میٹوس پر لٹا دی۔ اس کے بعد مجھ سے جا گیا۔ پہل بی سے مردی سے بیکاؤ کے لئے اس پر چادر وال دی۔ اس کے بعد مجھ سے جماز چھوڑنے کے لئے کہا گیا۔ بیس نے اس کے بعد مجھ سے جماز چھوڑنے کے لئے کہا گیا۔ بیس نے اس مصائب کے بارے میں سوچا کہ جو اسے اس بیاری کی حالت بیں اور اس طویل سفر پر چیش آئیں گے۔

ضدا کی وہ مخلوق کہ جس کی سمجھ محدود ہوتی ہے اور جو کم علمی کا شکار ہوتی ہے وہ بہت اسانی سے خوشی یا غم سے متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ قاور مطلق لامحدود طاقت کا مالک ہے۔ اس کے لئے یہ نامکن نہیں ہے کہ جس کو چاہے صحت وے اور جس کو چاہے عذاب میں جاتا کروے۔

پانچ آریخ کی رات کو سورت جانے والی ایک کشتی میں میں سوار ہوکر اور خدا کا نام لے کر سفر پر روانہ ہوا۔ ہوا کشتی کی موافقت میں اس قدر نہیں تھی کہ جیسی کہ اسے ہونا چاہتے تھا اکنین گیارہ آریخ کو ہم اپنی منزل مقصود پر بحفاظت پہنچ گے۔ لیکن سفر کی تکالیف اور پیچلوں نے ہمیں بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ 12 آریخ کو میں آفس گیا اور کیپٹن ایسٹ وک کا خط مسٹر پیلی کو دیا۔ خط پڑھ کر اس نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ میری قبل کے کے مشش کرے گا۔

حب معول میں نے اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کردی۔ 4 فردری کو مشر پہلی کو نکن مطلع میں معائد کے لئے روانہ ہوئے اور مجھے کہا کہ اس سفر میں ' وفتر کے دوسرے عملہ کے ساتھ میں بھی چلوں۔ میں نے سفر کی تیاری کی اور ان کے ساتھ سورت بار جماز پر سوار ہوگیا۔ یمال سے ہم سات تاریخ کو آرام سے اپنی منزل کر نجا پہنچ گئے۔

جب ہم كرنجا لكرانداز ہوئے تو يمال پر ميں نے كھ چھوٹے چھوٹے جھوٹے وكيے كہ جن ميں نم بريند لوگ رہتے تھے۔ يمال تين مكانات تھے جن ميں سے ايك سركارى

شراب کشید کرنے کا کارخانہ تھا' دوسرا ایک پاری کا گھر تھا کہ جو اس کا انچارج تھا' اور تیرا کاروان سرائے تھا۔ جے بعثی کے ایک پاعزت اور شریف فخص مجر علی روگ' ناخدا نے تغیرا کاروان سرائے تھا۔ اس تغیر کے بیچے اس مخض کا فلاحی جذبہ کارفرہا تھا ٹاکہ اس کاروان سرائے سے ساحوں کو آرام بینچ۔

کرنجا اور اس کے گردونواح کی آب و ہوا صحت بخش ہے۔ اس کے تمین جانب سے مندری ہواکیں آتی ہیں۔ اس خوبصورت بگد میں نے تقریباً دو مینے برے آرام سے

زارے

رو ارخ کو مرز پلی نے خود تو نیگری جانے کی تیاریاں کیں۔ جھے اور دوسرے کلرکوں کو تھم دیا کہ ہم بندرا جاکران کے قائم مقام مسٹرلانگ فورڈ سے ملیں۔ مشر پلی کے تحت کام کرنے والے تمام اساف کو اور خصوصیت سے جھے ان کے جانے پر انسوس ہوا کیونکہ وہ عالی دباغ ہدرد اور شریفانہ خوبیوں کے مالک تھے اور ہم سب لوگوں کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھے۔ رخصت کے وقت انہوں نے بہت اچھی تعریفی سند دی۔ ساتھ ہی میں انہوں نے اپنے جانشینوں کے نام خط لکھا کہ جس میں میرے بارے میں ایکھ کلمات تھے۔ جھے کچھے رقم بھی بطور انعام دی۔

ود سرے دن ہم بہتی پنچ۔ میم کا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کچھ گاڑیاں کراہے پر لیں ایک اپنے سامان ایک طازمین اور ایک اپنے لئے۔ یمال سے ہم بندرا کے لئے روانہ ہوئے جمال ہم گیارہ میم صبح پنج گئے۔ میم کا وقت جب ہم بمبئی سے روانہ ہونے والے تنے تو میرا ایک برمعاش طازم رحیم جھے دعا دے گیا۔ وہ مودا سلف کے بمانے بازار گیا اور پر واپس لیٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کا بورے ایک گھنٹ انظار کیا اور بازار میں ہر جگہ اس کو طاش کرایا ،جب اس کا کوئی اور پوت نہیں طا تو میں نے فود گاڑی میں اپنا میں ہر جگہ اس کو طاش کرایا ،جب اس کا کوئی اور پوت نہیں طا تو میں نے فود گاڑی میں اپنا سامان رکھا اور کوشش کی کہ اپنے سفر کو آرام وہ بناؤں۔

بقدرا میں میں چھوٹی می پارس سرائے میں تھرا۔ پارس مالک کی لؤگی بوی خوبصورت متی۔ اس کا چرہ بوا ولکش تھا اور اس کی موجودگی کے ماجول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ بیسے بی اس سے بات چیت شروع کی جاتی تھی تو اس کے ساتھ اس کی سحرا گیز نگاہوں کے تیرول کو زخمی کر دیتے تھے۔ یہ اگریزی تنفیب کے معیار کے مطابق مہذب لؤگی تھی۔ میں اس کو زخمی کر دیتے تھے۔ یہ اگریزی تنفیب کے معیار کے مطابق مہذب لؤگی تھی۔ میں اس کو باعث فخر سجمتا ہوں کہ میں نے اس کے خوبصورت ہاتھوں سے کھانے و پینے کی چیزیں

شام کو میں اور ہیڈ کلرک دونوں بہاڑی پر واقع مکان میں مسٹرلانگ فورڈ سے بلنے گئے گا۔ بہر ان سے اپنے بارے میں ہدایات لیں۔ مکان پر پنچ کر ہم نے پیغام پنچوایا کہ ہم حاضری کے لئے آئے ہیں۔ اس پر طاذم نے آگر ہمیں بتایا کہ "اس وقت تک انتظار کرد کہ جب بی جہیں جانے کو نہیں کما جائے۔" دو گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں حاضری کی اجازت لی۔ ہم اس کے سامنے گئے اور جھ کر آواب کیا۔ اس نے فورا ہیڈ کلرک سے بچھا کہ کیا ایسا کوئی ضوری کام ہے کہ جس میں اس کی اشد ضرورت ہو۔ جب اس نے کما ایسا کوئی کام نہیں تو ہمیں بغیر پچھ کے جانے کو کما گیا اور تھم دیا گیا کہ ہم وس دن کے اندر اندر سورت پیچ حاکس۔

جھے اس بات کا موقع ہی نہیں طاکہ میں اپنے نے آقا ہے کھے بات چیت کرسکتا۔

برحال میں نے مسٹر پہلی کا وہ خط اس کے حوالہ کیا کہ جو انہوں نے میرے بارے میں لکھا
خا۔ اس نے ناگواری کے ساتھ میرے ہاتھ ہے لیا اس پر ایک سرسری نظر ڈالی اور فورا
تی اسے پھاڑ ویا۔ اس کے بعد کنے لگا کہ اسے جھے سے اور کچھ نہیں کمنا سوائے اس کے جو وہ ہیڈ کھڑک سے کہ چو وہ ہیڈ کھڑک سے کہ چکا ہے اور یہ کہ کیپٹن جیک اس میرے بارے میں کچھ باتیں
تیا چکا ہے۔ چھے اس کا یہ انداز گفتگو اور اس کی اگر ذرا بھی اچھی نہیں گی۔ ول تو یہ چالی کہ میں اپنا استعفیٰ اس وقت وے ووں۔ لیکن ہیڈ کھڑک جو میرے ساتھ کھڑا تھا اور جس کے میں اپنا استعفیٰ اس وقت وے ووں۔ لیکن ہیڈ کھڑک جو میرے ساتھ کھڑا تھا اور جس مع کیا کہ میں خاموش رہوں۔ چنانچہ میں نے مشر لانگ فورڈ کو کچھ کے بغیر شب بخیر کسا۔ مع کیا کہ میں خاموش رہوں۔ چنانچہ میں نے مشر لانگ فورڈ کو کچھ کے بغیر شب بخیر کسا۔ کہ بعد واپس گھر جاتے ہوئے میں نے اپنے دوست بیڑئی ، ہیڈ کھڑک سے کہا کہ اس ملاقات کے بعد میں آئیس کو ذیل و خوار ہونا پرتا ہے۔ وہ کیا تم نے نہیں سنا میں وقائ فورڈ کو پہلے بورا بھیں ہے آتا کے اس کہ اس خوار بھونا پرتا ہے۔ وہ کھی سنا ہے۔ مجھے بورا بھیں ہے کہ سنا ہے۔ مجھے بورا بھیں ہوگا۔ اس لئے مجھے امید نہیں کہ اب میرا یماں یودموش ہو۔" کے کہ اس نے میرے بارے میں کیپٹن جیکب سے پھی سنا ہے۔ مجھے بورا بھیں ہو۔" کے کہ اس نے میرے بارے میں کیپٹن جیکب سے پھی سنا ہے۔ مجھے بورا بھیں ہوگا۔ اس لئے مجھے امید نہیں کہ اب میرا یماں یودموش ہو۔"

اس پر باز چی نے جواب ویا کہ "اس پر گھرانے کی کیا ضرورت ہے۔ مشر لانگ فور فی میں اس وفتر کا انچارج نمیں رہے گا۔ بیا تو صرف مشر پیلی کی جگہ کام کررہا ہے۔"

مرائے تک چینچے چینچے ہاری گفتگو ختم ہو گئی جہاں ہارا استقبال مالک کی خوبصورت اور وکٹش بیٹی نے اپنی میفی مسکراہٹوں سے کیا جبکو دیکھ کر میں اپنے تمام غم بھول گیا۔ ہم نے شام کا کھانا' جو اس پری پیکرنے کھلایا' اسے کھاکر اگلی میج کے سفر کی تیاریاں کیس' گاڑیوں کا انتظام کرنے کے بعد ہم آرام سے سونے چلے گئے۔

کم اپریل صح ہم بندرا سے سورت کے لئے روانہ ہوگئے۔ ہم نے یہ سر آرام سے کیا۔ رائے میں کئی جگہ گاڑیاں بدلیں اس طرح آٹھ آرخ کو بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ

20 نومبر کو مشر لانگ فورڈ نے مجھے کم ویا کہ میں اس کے ساتھ کسے چلول جمال اے تواب سے اس علاقے کی نمک کی کانوں کے مللہ میں معاہدے میں میری مرد کی ضرورت متی۔ 24 تاریخ کو میں وفتر کے کارکوں کے ساتھ سورت سے کسے جانے کے لئے روانہ ہوگیا۔ وہاں ہم 28 تاریخ کو پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے فورآ بعد گویال بھائی جوکہ مقامی وفتر کا انجارج تھا' اے اور مجھے یہ برایت لی کہ نواب کی خدمت میں عاضر ہوا جائے اور نواب کو اس بات بر تیار کیا جائے کہ مشرلانگ فورڈ کے معاہدے کو بغیر کس عیل و جمت کے فورا قبول کرلے۔ میں نے اور میرے ساتھی نے دربار کا لباس بینا اورساڑھے وی بج وربار کے لئے روانہ ہوئے۔ بزبائی نس کو جو تکہ پہلے سے ہماری آمد کی اطلاع تھی۔ اس لئے جارا استقبال دربار کے ایک عبدیدار نے کیا اور ایک بوے بال میں اس کی عاضری میں لے جایا گیا۔ تواب اٹھارہ سال کا ایک نوجوان تھا جوکہ مند ہے گاؤ تھیوں کے سارے بیشا ہوا تھا۔ اس کی حاضری میں اس وقت جار مصاحب تھے جو اسکے وائیں جانب تھوڑے فاصلے ر بیٹے ہوئے تھے۔ و کھنے میں یہ لوگ شریف نظر آتے تھے۔ نواب کے پیچے گیری کی كركى ميں بردے كے ويھے ايك اور فض بھى جيفا ہوا تھا جو درباركى تمام كارروائى كا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ہمیں اس آدی کا سراتو نظر آیا ، گر ہم پھیان نہیں سکے کہ وہ کون ہے اور وبال کیا کردہا ہے؟ بعد میں جمیں جایا گیا کہ وہ تواب کا پھا ہے۔ جس کی اوک ے تواب کی شادی ہوئی ہے۔ وہ بیشہ اس بر نظر رکھتا ہے اور وہی ریاست کے انتظامات کی ویکھ بھال كرنا يهد جموى طورير أكريد ورباري ايشائي شان و شوكت و رعب و دبد و نيس تفاهم پر بھی وہاں ریاست کی شان ضرور تھی جوکہ ایسے موقعول پر ہوتی ہے۔

ہم ہوائی نس کے سامنے بیٹے۔ ایک دوسرے کی خروعافیت دریافت کرنے کے بعد تحوی دریا نس کے خاصوفی چھا گئے۔ میرا ساتھی اگرچہ اعلیٰ عمدے پر تھا گر دربار کے لیب آواب ہے واقیت نمیں رکھتا۔ پہلے آہتگی کے ساتھ بھے ہے کما کہ میں نواب سے لیہ شمن کے بارے میں بات کروں۔ میں نے نواب کو لانگ فورڈ کی جانب سے سلام پہلےا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تقریر شروع کی اور اس میں برطانوی حکومت کی طاقت کو بیان کرتے ہوں کہ بعد میں نے اپنی تقریر شروع کی اور اس میں برطانوی حکومت کی طاقت کو بیان کرتے ہوں کے بعد میں نے اس کے علاقہ کی نمک کی کانوں کی بات کی اور اس بتایا کہ یہ اس کی بیان کرتے ہیں اور حکومت کی آمرنی کو نقصان پہنچاتے ہیں اے روکا جائے اس لئے یہ اس کے مفاد میں ہے کہ انہیں برطانوی انظامیہ کے حوالے کردے۔ نواب نے یہ بوری گفتگو بڑے خور میں ہے کہ انہیں برطانوی انظامیہ کے حوالے کردے۔ نواب نے یہ بوری گفتگو بڑے خور میں ہے کہ انہیں برطانوی انظامیہ کے حوالے کردے۔ نواب نے یہ بوری گفتگو بڑے خور میں ہے کہ انہیں برطانوی انظامیہ کے حوالے کردے۔ نواب نے یہ بوری گفتگو بڑے خور میں ہے کہ انہیں کر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ جب میں نے یہ صورتحال کے میں ہے یہ سوال کیا کہ اگر وہ اس منصوبہ کو جو اس سے مانے چیش کیا گیا معلور نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا فوری طور پر جواب دے باکہ ہم مسٹر لانگ فورڈ کو مطلع معلور نمیں کرتا ہے تو وہ اس کا فوری طور پر جواب دے باکہ ہم مسٹر لانگ فورڈ کو مطلع کر کیس کہ وہ اسکا کوئی دو سرا حمل طاش کرسے۔

"درست" بزبائی نس نے کہا: "ب مت سوچو کہ جو پھے کہا ہے ہیں اس نامنظور کراً اول- دوپر میں مسر لانگ فورڈ سے ملنے والا ہوں اس معاملہ کا میں ان کے ساتھ فیصلہ کرلوں گا۔" لذا ہم جوجا ہے تھے اس کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے اجازت کی اور اگریزی فیکری میں واپس آگئے۔

والیس پر میں نے دربار کی طاقات پر اپنی رپورٹ تیار کی اور اس مسٹر لانگ فورڈ کی خدمت میں پیش کیا جس نے اس کی بہت تعریف کی۔ اس نے جھ سے کہا کہ چو تک اب سال میری ضرورت نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ میں دوبارہ سورت چلا جاؤں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری فرض کی اوائیگی سے مطمئن ہے اور جیسے ہی موقع ملے گا وہ میرے پروموش کے لئے کوشش کرے گا۔ میں نے اپنے بارے میں اس کی رائے پر شکریہ اواکیا اور والیسی کی تیاریاں شروع کردیں۔ مارا سورت والیسی کا سنر کافی تیز تھا۔ کیم و مرکز کو میں نے بہاں کے وفتر میں آنے کی رپورٹ کردی۔ لیکن جب میں نے سنا کہ مشر لانگ فورڈ بھی آیے بیال کے وفتر میں آنے کی رپورٹ کردی۔ لیکن جب میں نے سنا کہ مشر لانگ فورڈ بھیں آیے اس بی میں نے سنا کہ مشر لانگ فورڈ بھیں آیے فیرضحت افزا مقام پر بھیجنے کا سوچ رہ ہیں تو اس پر میں نے سنا کہ مشر لانگ استعفیٰ چیش

-625

اس طرح میں وفتر کی غلامی سے آزاد ہوا کہ جس نے میری زندگی کے سات سال یہاں پورے کرائے تھے یہاں ہر روز تمیں روپید سینے کی فاطر میں اپنے فرائف سرانجام دیتا قا۔ اب میں نے سولت سے اپنا وقت اگریز شاگردوں کو پڑھانے پر لگا ویا۔ ان ہی میں سے ایک مسٹر سی جے ارسکن تھا۔ یہ ایک اعلیٰ صلاحیتوں اور خویوں کا نوجوان تھا جس کو میں بہت پہند کرنا تھا۔ وہ علم کو حاصل کرنے کا اس قدر شوقین تھا کہ چند مہینوں کے اندر اندر اس نے ہیروستانی مجراتی اور فارس زبانوں میں ممارت حاصل کرلے۔ اس نے میرا معاوضہ بھی خاطر خواہ دیا۔ اگرچہ اس زبانہ میں میری مالی حالت اچھی تھی کی کئی آمذی و اثراجات کی وجہ سے میں عدم تحفظ کا شکار تھا۔ اس لئے میں نے میر سرفراز علی کو لکھا۔ 13 الربان کو جھے یہ ذمہ داری سونی گئی کہ میں اس امیر کے ایک لڑکے کو روز ایک گھند اگریزی زبان سکھاؤں۔ اگرچہ میری شخواہ معمول تھی مگرچند روز بعد می میں میرے شاگرد اگر محمول تھی میرے اس نے میری شخواہ پوھا کر نے محمول کی تخواہ پوھا کر نے میری تخواہ بوھا کر انتظام تھا۔ اس بر میں نے میری تخواہ بوھا کر بھار دور بعد میری تخواہ بوھا کر انتظام تھا۔ اس بر میں نے میری تخواہ بوھا کر انتظام تھا۔ اس بر میں نے میری تخواہ بوھا کر اپنے سارے اگریز شاگردوں کو سوائے مشرار سکی کے جھوڑ دیا۔

نواب بھی مجھے اپنے اس داماد کی ملازمت میں دیکھ کر خوش ہوا کہ جو سورت میں رہ گیا مقا۔ دوسرا داماد بیوی کی وفات پر بروؤہ چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے گولڈ سمتر کی نیچیل بسٹری سخت میں دی۔ بید اسے سے انگریز دوست نے دی تھی۔ اس نے بید درخواست بھی کہ میں اس کا فارس میں ترجمہ کروں اور وہ میری اس محنت کے عوض مجھے معقول رقم دے گا۔ میں نے اس کی بید پیشکش بری خوشی سے قبول کرلی۔ میں نے تقریباً وو سو صفحات ترجمہ کے۔ میں جیسے جیسے ترجمہ کرتا اس کو فورا نواب کی خدمت میں لے جاتا جو ہر صفحہ کو برے شوق سے براحتا نیمراے حفاظت سے رکھتا۔

آ اگست کو بچھے میر جعفر علی خال کا ایک رقد ملا جس میں مجھ سے درخواست کی گئی میں کہ میں فررا نواب کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ وہ بیضہ کی بیاری میں مبتلا ہے۔ بیہ بیاری اسے اس وقت گئی کہ جب وہ اسٹیر کارنگ کو دکھ کر واپس آرہا تھا۔ اس رقعہ کو دکھتے ہی میں فورا محل کی طرف بھاگا۔ وہاں جنٹنے پر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہے ٹاس بڑھائی نس کے کمرہ سے دیکھا کہ ڈاکٹر ہے ٹاس بڑھائی نس کے کمرہ سے دیکھا کہ ڈاکٹر میں کمرہ میں نس کے کمرہ سے بدایات ویتا ہوا لکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ یاری ایجنٹ تھا۔ میں کمرہ میں

واظل ہوا تو میں نے نواب کو بری حالت میں دیکھا۔ اس کا چرو بدل گیا تھا، آتکھیں دھنس مسلم مسلم تھیں ، آواز کرور ہوگئی تھی۔ در حقیقت میں نے اسے جس حالت میں دیکھا وہاں دوا کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے قلفی وزیر اور اس کے لال مجرکہ مصاحبوں نے اس کی زندگی کے دن پورے کرانے میں اس کی بہت مدد کی۔ جھے اس کو اس حالت میں دیکھ کر افسوس ہوا اور سوچنے لگا کہ اس کی تمام دولت طاقت اور شان و شوکت اس کی زندگی بچائے میں کوئی مدد نہیں کر عتی ہیں۔

ای دوران میں اطلاع دی گئی کہ نواب کی جتی ہوی اور لڑی اس سے طخے آرہی ہیں اس پر ہم سب لوگ فررا کرے سے باہر چلے گئے۔ ان طاقاتوں نے بوڑھے آدی کے بقیہ ہوش و حواس کو اور بھی ختم کردیا۔ آخرکار چار بج کے قریب موت نے اسے ان تمام پریٹانیوں سے نجات ولا دی۔ اس طرح انسٹھ سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ اکتیس سال تک اس نے بطور نواب عیش کی زندگی گزاری۔

اس موقع پر اس کے نوجوان والماد کا غم ، پریٹانی اور زبوں حالی بیان کرتے ہے باہر ہے۔ بیں نے اس کو سمجھایا کہ بھتر یہ ہے کہ وہ فورا آیک خط اپنے باپ کو بھودہ میں کھیے کو گلہ اس وقت اے ایسے مخض کی ضرورت ہے جے تجریہ ہو اور جو حالات سے نمٹا جاتا ہو۔ اس کے بعد میری ورخواست پر اس نے شابی نزانہ پر مرگوا دی کہ جس میں تمام حاب تماب اور سرکاری ریکارڈ تھا۔ صبح کو ہم نے نزائہ کی مر توڑ کر وہاں سے جمیز و عظین کے لئے روپیہ لیما چاہا تو یہ وکھ کر اماری جرانی کی انتنا نہیں رہی کہ صندوق میں کوئی عظین کے لئے روپیہ لیما چاہا تو یہ وکھ کر اماری جرانی کی انتنا نہیں رہی کہ صندوق میں کوئی حوالہ نے بیشن کی رقم کلکٹر کے خوالہ سے چند دون ہوئے آقا کی وفات پر اس قدر حوالہ نے چند دون ہوئے آقا کی وفات پر اس قدر صدم کا شکار ہے کہ اس کچھ چھ نہیں کہ یہ روپیہ وہاں سے کسے غائب ہوگیا۔ اس کے محمد کا شکار ہے کہ اسے بچھ چھ نہیں کہ یہ روپیہ وہاں سے کسے غائب ہوگیا۔ اس کے اس سے محمد کا شکار ہے کہ اسے بیخ سو روپیہ جہیزہ و تحقین کے لئے لئے یہ بھی ونیا گیا۔ میں کہ ایک محمد کا ایک محمد میں میں مالانہ آھئی دو لاکھ روپیہ ہو، جب وہ مرے تو اس کے تاش موریہ ہو، جب وہ مرے تو اس کے تاش میں تاری کی جا سکے۔

نواب کے مرنے کے بعد اس کے دادا کے رشتہ دار اور اس کی بیوی کہ ہے اس نے نظرانداز کردیا تھا ان سب نے ال کر مرنے دالے کے فائدان سے انقام لینے کی تاریاں شرع کر ہیں۔

ودنوں مخالف جماعتوں نے ایک دو سرے پر الزامات لگا کر حکومت کو ور فواسیس بھیجنی شروع کردیں۔ اس موقع پر بیہ مناسب سمجھا گیا کہ میر سرفراز علی کو بہتی جاتا چاہئے باکہ وہ وہاں جاکر بذات فود اپنے لڑک ، بہو' اور اس کے بچوں کے لئے حکومت ہے اپیل کرسے۔ اس مقصد کے لئے اس نے بچھ ہے ساتھ چلنے کی در فواست کی' للذا تین آکتو پر کو بیں سورت ہے بہتی کے لئے اس بوڑھے شریف آدی کے ساتھ روانہ ہوا کہ جس کی فوشگوار اور قائل قدر محبت بین میں نے وہ مینے گزارے۔ بیں نے اس کی جانب ہے حکومت کے اور قائل قدر محبت بین میں نے وہ مینے گزارے۔ بیں نے اس کی جانب ہو کوجھے پانچ سو لئے وہ در فواسیس تیار کیس نے اس نے بہت زیادہ پند کیا اور خوش ہوکر مجھے بچوایا۔ روپیہ کا انعام دیا۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس نے ایک قریفی خط اپنے باتھ ہے کہ کہ کر جے بچوایا۔ کے بعد اے حکومت کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اس کے ساتھ پورا پورا انسانی کیا جد اس کے بعد اے حکومت کی طرف ہے جواب دیا گیا کہ اس کے ساتھ پورا پورا انسانی کیا جات گا۔ جواب طے گا۔ جواب طے کی تیاریاں شروع کردیں اور اس طرح کی دسمبر کو واپس پنچ گئے۔ چند دنوں بعد بی مرحوم نواب کی جائید کے کیا احکامات آتے ہیں منبط کرلیا جبکہ دونوں پارٹیاں اس توقع ہیں رہیں کہ حکومت اعلیہ سے کیا احکامات آتے ہیں منبط کرلیا جبکہ دونوں پارٹیاں اس توقع ہیں رہیں کہ حکومت اعلیہ سے کیا احکامات آتے ہیں اور انہیں اس میں ہے کی قدر حصہ باتا ہے۔

28 تاریخ کو مورت کے مجمئریٹ نے بھے سے درخواست کی کہ میں فورا را حکوت میں پولیشل ایجنٹ کے پاس بطور شمادت پیش ہوں۔ میں فورا را حکوث کے لئے روانہ ہوا اور دہاں بھے چھ ہفتے گزارتا بڑے جس کی وج سے نہ صرف میرا مالی نقسان ہوا بلکہ پریٹانی بھی ہوئی۔

نواب کی وفات کے چودہ مینے بعد ہندوستان کی حکومت اعلیہ نے بمبئی حکومت کے ذریعہ سے الموستاک خبر پنچائی کہ نواب کا خطاب ختم کردیا گیا ہے۔ اس کی سخواہ بند کردی گئی ہے۔ اس کے وہ رشتہ دار کے جو واقعی مالی المداد کے مستحق ہیں انہیں حکومت کی جانب یہ وظینے ملیں گے۔ یہ خبر من کر میرے امیر دوست اور اس کا خاندان ششدر رہ گئے۔ اس فیصلہ پر میر جعفر نے اپنج بروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے رائے دی کہ وہ بمبئی جاکر اپنی فیصلہ پر میر جعفر نے اپنج بروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے رائے دی کہ وہ بمبئی جاکر اپنا کیس حکومت کے سامنے چش کرے۔ اگر اس وہاں کامیابی نہیں ہوتی ہے تو چر اس الگتان جانا چاہئے۔ اس رائے کی روشنی بین اس نے خطی کے ذریعہ پریذیڈ کی جانے کی تیاریاں شروع کردیں۔ اس نے جھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ حارے اہر نجوم نے تیاریاں شروع کردیں۔ اس نے جھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ حارے اہر نجوم نے نیک ساعت مقرد کرے حارے سرکے دین کا تعین کیا۔ اس طرح دسمبر کے ممینہ بی جم

ایک بار پھر سورت سے بمبئی کے لئے روانہ ہوئے۔ اس بار سفر میں ہم شکار کرتے ہوئے
گئے اور دمبر کے آخر میں منزل مقدود پر پنچے۔ ہم نے بمبئی میں پانچ ہفتہ قیام کیا۔ اس
عرصہ میں میر جعفر علی خال نے گور نر سے تین مرتبہ طاقات کی اور اپنا مقدمہ تحری طور پر
حکومت کے سامنے چش کیا۔ مگر جب اے کوئی فیصلہ کن جواب نہیں طاقو ہی طے پایا کہ
الگتان جایا جائے اور وہاں ایل کی جائے۔ اس سفر کے لئے اس نے ایک اگریز مشر۔ ٹی
الگتان جایا جائے اور وہاں ایل کی جائے۔ اس سفر کے لئے اس نے ایک اگریز مشر۔ ٹی

چار فروری کو ہم مورت روانہ ہوئے اگد انگستان کے طویل سفر پر جانے کی تیاری کریں۔ 12 مارچ 1844ء کو ہم اپنے گھر والوں اور دوستوں سے رخصت ہوکر سلون کے رائے دیا کے دو مرے کونے پر جانے کے لئے روانہ ہوئے۔ سلون تک کے سفر کے لئے ہوار ہم ایک بوے جماز پر موار ہوئے جس کا رنگ تھا اور جو پی اینڈ او ممہنی سے تعلق رکھتا تھا۔

The wall of the state of the st

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

the first of the police a fee of the place o

And you was the graph of the second account of 12 and

大学 中国 一大学 一大学 一大学 一大学 一大学 一大学 一大学 一

## تيرهوال باب

13 تاریخ کی دوپر کو ہم نے اپنے ذاتی اور سرکاری معالمات کو نمٹایا اور دوسری میں کو ہم خدا کا نام لے کر کہ جس کی ذات کی لامحدود دانشندی کے ایک ایٹم میں ہماری پوری سائنس ابد تا بد قائم رہنے والی ہے' اس طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ چار تاریخ کو ہم نے دور سے دان گورلا دیکھا۔ 15 تاریخ کو پرنگیزیوں کی نوآباد گوا سے گزرے۔ 16 کو بھین جزیزے سے گزرتے ہوئے منظور کو دیکھا۔ 17 کو کالی کٹ و کوچین کو ریکھا۔ 18 تاریخ کو تمین بخ موسم اس قدر خراب ہوگیا کہ نہ صرف ہمارے ساختی عبادت و دعا میں مصروف ہموئے بلکہ جماز کا عملہ بھی اس صور تحال سے پریٹان ہوگیا۔ کپتان دودلیرگر جو ایک فرانسیں ہوگئے بلکہ جماز کو کمانڈ کررہا تھا' اضطرار کے عالم میں منہ میں سگار دیائے اور شراب کا نشہ دماغ میں لئے بھی اور چلا تھا اور بھی نیچ۔ چو نکہ میں اس کی چمل قدی کے راستہ میں طاخ میں لئے بریار وہ میرے قریب سے گزر آ تھا۔ اس لئے ایک بار رک کر وہ بھی سے کنو گاکہ:

"میرے دوست بہائی نس اور ان کے ساتھیوں ہے کہ کہ مردوں جیسا حوصلہ رکھیں اور ذرا سی ہوا کے زور سے نہ ڈریں۔" اس شام کو ہم نے کیپ کیموران کو دیکھا۔ قدیم ہردوستان کی یہ چہان خوبصورت منظر چیش کررہی تھی۔ موسم کل کی طرح سے دوسرے دان بھی اس قدر سخت تھا کی موسم آنے والے دو دنوں جی اس طرح سے رہا۔ لب جی نے بھی خود کو اضطراری عالم جی پایا۔ چو تکہ نکھولوں کی وجہ سے طبیعت کائی ٹراب ہوگئی تھی اور اس نے بے آرای جی اضافہ کرویا تھا۔ کپتان دوور کر نے بتایا کہ ہم گلف آف منار آدم کے پل کے سامنے جی یماں پر بھیٹہ طوفانی موسم رہتا ہے۔ اس لئے اس سے گزر کر طالت بھر ہو جائیں گے۔ اس کی یہ پشین گوئی سیح طابت ہوئی اور 20 آدر کی کی جو کہ ہم طالت بھر ہو جائیں گے۔ اس کی یہ پشین گوئی سیح طابت ہوئی اور 20 آدر کی کی جو کہ ہم طالت بھر ہو جائیں گے۔ اس کی یہ پشین گوئی سیح طابت ہوئی اور 20 آدر کی کی حق کو ہم

ملون کے خوبصورت جزیزے کا مظراتا ہی ولکش ہوتا چلاگیا جتنا کہ ہم اس کے قریب

ہوتے چلے گئے۔ آخر کار ہم بندرگاہ پر نظرانداز ہوئے۔ وہاں پینچتے ہی کالے رنگ کے مقامی باشعدوں نے ہمیں گیرلیا۔ انہیں سمالی کتے ہیں۔ یہ نام ان کے قدیم جزیرے سڈگال وی باشعدول نے ہمیں گیرلیا۔ انہیں سمالی کتے ہیں۔ یہ نام ان کے قدیم جزیرے سڈگال وی کے ہم سے ہاد کاروں اس سے جو آواز پیدا ہو' اسے سنمالی ذبان سمجھ لو۔ لیکن وہ اگریزی اچھی بولتے ہیں۔ جب تک ہم جمازے اترتے اور اپنا سامان بندرگاہ تک لاتے اس وقت تک شام کا اندھرا ہوگیا۔ اس جلدی ہی ہمیں کما گیا کہ ہم ایک انگاش ہوٹل میں قیام کریں اندا ہم وہاں ہینچے اور آرام کے ساتھ وہاں پر رہائش افتیار کی۔

سی می جب ہم سو کر اشے تو ہماری جرانی اور کراہیت کی اس وقت انتہا نہیں رہی کہ جب ہم نے سوروں کے ایک غول کو ہماگئ خراتے اور ڈھاڑتے ہوئے اپنے کروں کے قریب ویکھا۔ اس نفرت اگیز منظر کو ویکھتے ہی ہم نے فیصلہ کرلیا کہ اس اگریز ہوٹل کو فورا چھوڑ دیتا چاہئے۔ ہمارے معلوم کرنے پر بتایا گیا کہ اس ہزیزے میں کئی مسلمانوں کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر ایک بہت ہی شریف آدی جس کا نام مکا مورکر ہے اس کی مکیت ہے۔ اس نے مریانی کرتے ہوئے یہ ہمیں کرایہ پر دے دیا۔ ہماں ہم فورا ہی چلے کے۔ یمال ہم اپنے میزبان کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہے۔ اس زمانہ کے عیمائیوں نے خود کی اصلاح کرنے ہے بجائے اپنے ذہب کی اصلاح کردی ہے۔ وہ اپنی پار کیمینٹ کے قوانین کے تحت جو چاہتے ہیں وہ کھاتے اور پیتے ہیں اور قطعی توریت و با کہل کے اصولوں کی پروانہیں کرتے ہیں۔

اس بزیرے کے جانور ہندوستان سے مخلف نہیں ہیں۔ سوائے چند کے ، جن میں سے باتھی ایک ہے۔ یہاں کے باتھی، ہندوستان کے جنگوں کے پردرش کردہ ہاتھیوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہاں پر بمورے اور سفید رنگ کے ہاتھی بھی نظر آئے جبکہ یہ بمدوستان میں کم ہی لحتے ہیں۔

دوسرے دن پانچ مقای باشندے ہم ہے ملاقات کے لئے آئے۔ یہ خوبصورت اوگ سے جن کا گندی رنگ چک رہا تھا۔ دیے پرانی طرز کے لیے جبے پنے ہوئے تھے۔ ان کے سرول پر گھیروالی خوبصورت پگڑیاں تھیں۔ انہوں نے جب خود کو متعارف کرایا تو معلوم ہوا کہ جزیزہ کے سابق حکرانوں کے وزیروں اوران کے اعلیٰ عمدیداروں کے خاندان سے تھے۔ اگرچہ ان کا اقتدار مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا گر مٹی ہوئی شان و شوکت ان کے چروں سے نظر آتی تھی۔ ان سے میری جو گھا تھا گر مٹی ہوئی شاں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ چروں سے نظر آتی تھی۔ ان سے میری جو گھتاگو ہوئی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ

لوگ نہ صرف زمین بلکہ تمام معاملات سے باخر تھے۔ اس ملک کی آبادی بدھ مت کو مانے والی ہے۔ عام آدی کو مرنے کے بعد والی ہے۔ عام آدی کو مرنے کے بعد جلا با باتا ہے جبکہ بدھست جھکٹو کو مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے۔ اس جزیرہ میں وو عام خاریاں ہیں۔ ایک کوڑھ اور دوسری نیل پا۔

22 تاریخ کو صبح مجھے احمد لبانای ایک سلمان کی جانب سے وعوت نامد طا کہ میں اس ك ساتھ اس كے گاؤں كے مكان پر ناشتہ كول- يہ مكان دارچيني كے ايك باغ ميں واقع تا۔ سے کو اٹھ بج میں نے گاڑی میں اس جزرے کے دیمات کو دیکھا یہ ہر طرف بز اور خوبصورت ورفتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ راستہ میں جگہ جگہ یانی کے چھے اور جھلیں تھیں۔ میں اس کو سفر شیں کوں گا کیونکہ ایا ہی تھا کہ جیسے کوئی باغ میں چل قدی کرے اور آنہ ہوا و خوشبوے خود کو آزہ دم کرے۔ جب میں اسے میزیان کے باغ والے مکان پنچا تو یمال میرا احتقال بری ارجوشی ے کیا گیا۔ چو تک ہم ایک دوسرے کی زبان میں جانة تھ اس لے اگریزی میں مفتلو موئی۔ اس زبان میں میرا میزبان ممارت رکھا تھا۔ تھوڑی ور کے لئے میں نے اس شاندار باغ میں اس کے ساتھ چل قدی کی اس نے وارچینی کے علاوہ ووسرے مسالہ جات کے ورخت وکھائے جیسے الایکی او مگ اور جا تقل-اس پر مرت اور پر علم چل قدی کے بعد ہم ناشتہ کے لئے میز پر آئے۔ جمال موسم کے مطابق خوش ذا نقد کھانے چنے ہوئے تھے ای دوران میں ایک بذلہ سن نوجوان جو لبا کا رشتہ وار تھا اور جس کا نام تعبی صاحب تھا، وہ ناشتہ کے لئے تمارے ساتھ شریک ہوا۔ مرے میزبان نے اس سے چاہے بنانے کو کما۔ یہ ویکھ کر چھے چرانی ہوئی کہ دودھ اور شکر كى جكه جيساك جارا وستور ب اس نے نمك كالى مرجيس اور تھى كى كافى مقدار اللئى- الذا وہ چاتے ہو میں نے وہاں لی میرے لئے وہ کی بھی بدذا تقہ دوا سے کم نہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے دوستوں کو ناراض کروں' اس لئے کھاتے وقت میں اس کی چند گھونٹیں پی لیا کرتا تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ میں اس سے ذائقہ سے اطف اندوز ہورہا ہول- بدقتمتی ے تھوڑی تھوڑی کرکے پینے کو میرے میزبانوں نے یہ عماکہ یہ مجھے پند آئی ہے۔ اس لئے انہوں دوبارہ سے خاص میرے لئے چائے کے کپ کو بھر دیا۔ اب یہ مجھے پند آتی یا نہ آتی میں نے اے دوستانہ انداز میں این علق میں اندیل لیا۔ تھوڑی در کے لئے تو میرے پید میں ایک سنتی پدا ہوئی اور اس کے اڑے مجھے حلی بھی ہونے کی لیکن میں نے ان سب تکالف کو ہمت سے برواشت کرلیا۔ یمال میں ضرور کمول گا یہ سب کھ میری منافقت کی سزا تھی کہ جس کا میں حقدار تھا۔

جب ہم باشتہ کر چکے تو وہ جھے دو سرے کرے میں لے گیا کہ جمال حقہ لایا گیا جو ہم نے ول بھر کے بیا۔ یماں ہم نے ہندوستان کی حکومت پر بات چیت کی۔ پھر اس سے رضت بوکر اپنی رہائش گاہ پر آیا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو بیہ احوال سایا تو ہ اس سے بیٹ لفت اعدوز ہوئے۔ لیکن جماں تک میرا تعلق ہے میں نے اس چائے کو پی کر ایک نیا تجربہ حاصل کیا۔ اس نے جھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ میرے لئے بطور دوا کام کیا۔

25 آرخ کی صبح کو ہم نے بررگاہ پر بری بھیانک آواز سی۔ ہم بھاگ کر وہاں گے اگر اس کا سب معلوم کریں۔ ہم مید وکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اسٹیر ، شنگ سمندر کو چرآ ہوا اپنے چاروں پہوں سے شور کھا آ اور آسان کی طرف دھواں اڑا آ آرہا ہے۔ اگر آپ سمندر کے اس ویو کو وکھ لیس تو آپ اس شیطان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ جو چنی وہاڑ آ رہا ہے۔ 26 آرج کو ہم اس قوی بیکل جماز میں سوار ہوئے اور خوبصورت سلون کے جزرے کو الوواع کما۔

جماز پر ہمیں اس کے کمانہ نگ افسر سے متعارف کرایا گیا۔ جس کا نام کیٹن کیاک تھا۔ وہ ایک عمدہ افلاق کا شریف آوی تھا کہ جس کا سائز جماز کی مطابقت سے قعا۔ اس کے بعد ہمیں ہمارے کیبن دکھائے گئے۔ خوش قسمتی سے بیہ جماز کی دوسری اسٹوری پر تھے۔ جماز اگرچہ بہت بوا تھا، گر ہم نے دیکھا کہ اس پر کانی ججوم ہے۔ اس پر جماز کے عملہ کے علاوہ تقریباً تین سو سافر تھے۔ اڑھائی بیج لگر اٹھایا گیا اور اسٹیرا پی طوفائی طاقت کے ساتھ بھتی جیزی سے ہو سکتا تھا روانہ ہوا۔ ہم سب نے خود کو جماز پر آرام دہ پایا۔ اس کی صابحہ بیت جماز کا کپتان اور اس کا عملہ سافروں کی سوات کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ اس لئے جمھے بید کہنے جس کوئی ترود نہیں کہ اس جماز کے مسافر گھروں سے زیادہ یماں آرام سے لئے جمھے بید کہنے جس ہماز پر تنے وہ خوب کھانے و شراب پینے والے تھے۔ ان جس سب بی چار، پانچ یا بعض تو چھ بار دن جس کھایا کرتے تھے۔ جمھے بید تسلیم کرنا پر تا ہے کہ خود ہماری بھوک بھی کی سے کم نہ تھی۔ ہمیں ہر ہم کا کھانا جس کی فرائش کی جائی تھی، فورا مہا کرویا جاتا تھا۔ اس طرح ہمارے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔

2 اپریل کو ہم نے موکورا جزیرہ کو دور سے دیکھا۔ اس کا اندازہ ہمیں ایک دن پہلے ہی ہوگیا تھا کیونکہ بہت سے مندری پرندہ ہوگیا تھا کیونکہ بہت سے مندری پرندہ بوسٹون ہے کہ جس کو قدرت نے سمندر کے اور اڑنے کی بے پناہ طاقت دی ہے۔ ہم نے

جس جگہ ہے اس جزیزہ کو دیکھا تھا وہاں ہے اس کا فاصلہ کوئی دو سو ممیل ہوگا۔ اس لئے به نتیجہ افذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرندے میچ کو اڑتے ہوں گے اور شام کو آرام کی غرض ہے والی جزیزے میں چلے جاتے ہوں گے اس طرح یہ دن میں پانچ سو ممیل اڑتے ہوں گے۔ یہ قادر مطلق کی طاقت کا ایک نمونہ ہے۔ کا نتات کے ایک ذرہ میں انسان اس کی شان اور آرٹ کو دیکھ سانیان اس کی شان اور آرٹ کو دیکھ سانیان ہے اس کے لئے صرف دیکھنے والی آگھ اور قم کی ضرورت ہے۔ میر نے سمندر کے اس حصہ میں ایک اور جرت تاک چیز دیکھی۔ اڑتی ہوئی مچھلیاں۔ اس جھنے میں بوکہ ہمارے اسٹیمر پر اڑتی ہوئی جارہی تھیں' چند جماز میں گر گئیں۔ ان میں ہے ایک کو میں نے پکڑ لیا۔ اس کو قریب ہے دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ایک خوبصورت گلوت ہے کہ جے قدرت نے دو پر ویے ہیں' ان میں سے ایک پائی میں استعمال ہوتا ہے' دو سرا ہوا میں اڑنے کے لئے جب اس کو فرائی کیا گیا تو ہم مزے میں بھی اچھی تھی۔

4 تاریخ کی صبح کو ہم عدن پنچ کر لکرانداز ہوئے۔ سلون سے اس کا فاصلہ 2215 میل كا ب- اب تك امارا يد سرائتائي خواكوار اور آرام ده تفا- سلون عديمال ك ياني بوا پسکون تھا۔ یمال کنٹنے پر اجازت دی گئی کہ جس کی مرضی ہو وہ جمازے جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم سب فورا اترے اور آٹھ دن کے وقلہ کے بعد خود کو زمین کی اغوش میں پایا۔ سال ير يمول سے طلع والى كوئى گاڑى نہيں ہوتى ہے اس لئے مارے لئے سوائے اس ك اور كوئى دومرا رات نه تماكد كرس كرايد ير ل كر شرد يكف جاكي - بندرگاه سه شر کا فاصلہ دس میل ہے۔ کچھ مکوں کی خوبیال دوسرے مکوں کی برائیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً مندوستان میں گدھے پر سوار ہونا ذات کی نشانی ہے۔ یمال آپ کی کو گدھے پر سوار شیں ویکسیں کے سوائے مجرموں کے ، جن کا منہ کالا کرکے انہیں گدھے پر الثا کرے بھایا جاتا ہے۔ ماری جماعت کا سربراہ میر جعفر علی خال کہ جن کا وزن سترہ اسٹون تھا اس کے بارے میں خیال ہوا کہ کی گدھے کے لئے اتنا وزن اٹھانا بوا مشکل ہوگا۔ دوسرے وہ خود مجی اس کی سواری کے لئے تیار نہیں ہوا۔ اس نے ایک گدھے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا كر ہوا ميں بلند كيا اور اس ك عرب مالك سے كماكہ سے ميں اسن باتھوں سے اٹھا سكا ہول وہ کیے میرا بوجھ برداشت کرسکتا ہے۔ اس دوران ایک فچر دالا بری طرح سے بھاتا ہوا آیا اور اس نے این ایک موٹے فچر کو اس قوی بیکل مخص کی خدمت میں پیش کیا۔ جن ے اس پیش کش کو فورا قبول کیا اور اس مخص کو معاوضہ میں معقول رقم وی۔ اس ك بعد بم كاؤل ويكف چل- آپ نے جب تك اے نيس ديكھا ہے اے شركم كے

ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اے دیکھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ اہے بدرد حول کی آماجگاہ کیس گے۔ یہ نہ تو شہر ہے اور نہ گاؤں' بلکہ ویران پہاڑیوں کے ورمیان جو غار ہے اس میں چھ جھونیڑیاں ہیں جو کہ ایک مرکل میں واقع ہیں۔ ان سب کا کل رقبہ تین میل کے قریب ہوگا۔

جال تک اس کی فرجی اہمت کا تعلق ہے تو یہ ایک اہم جگہ ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ یماں مناسب دروازہ اور پچھ برج بنوائیں۔ مگر دوسری طرف جیسا کہ اس کا نام عدن ے اور جس کے معنی جنت کے ہیں ' یہ اس نام کے بالکل متفاد ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیہ عم اس کو اس اصول مر دیا میا ب جیساکہ ہم عبشی غلام کو کافور کتے ہیں۔ جمال تک آپ کی نظر جائے یمال بر کوئی سبزہ او ردرفت نظر نہیں آتا ہے نہ ہی یمال بر سواتے ایک كويس كے كيس تازه بإنى ملا ب- يه كوال حكومت كى مكرانى مي ب اور بإنى كو اور في قيت ير فروخت كيا جاتا ہے۔ ميرا خيال ب كد ايك الي جگد كے جمال ياني مو اور ند سبزه وال جانوروں کے بارے کھے آگر نہ کما جائے تو بمتر ہے۔ یمال کے لوگ مفلوک الحال اور دیکھنے میں انتمائی فی نظر آتے ہیں۔ وہ نگے پیر اور نگے سرجم پر صرف ایک لکی لینے رہتے ہیں۔ مجھے یمال پر صرف یانچ یا جھ لوگ نظر آئے کہ جہوں نے گریال بادر ہ رکھیں تھیں۔ ان میں سے ایک ادرای سد تھا، جوکہ ان غریب لوگوں کا امام ہے اور ایک شکتہ مجد میں کہ جو مرنے والی بے وہاں نماز بردھا تا تھا۔ ہم نے ایک مایہ وار چھت کے نیجے قیام کیا کہ جو ایک ہندوستان تاجر کی تھی۔ یمال ہم نے کھانا بکایا کھایا ، پھرسونے کے لئے لیٹ گئے۔ ہم اس قدر تھک گئے تھے کہ رات گری نیز سوئے اور مج اس وقت اٹھے کہ جب سورج کی شعاعیں مارے چروں پر برس- منہ ہاتھ دھوکر ناشتہ کے بعد ہم نے والی اینے اسٹیمریر جانا على مرجو تك يہ جعد كا دن تھا اس لئے يہ طے بواك بم نماز كے بعد روانہ بول ك- نماز ك وقت ير ہم محد جانے كے لئے روانہ ہوئے كہ جمال سے كمد كا فاصلہ بھى زيادہ دور نس تھا۔ یمال پر سید نے بوا اچھا وعظ کیا اور نماز برهائی۔ اس کے بعد ہم بندرگاہ بننچ اور وبال جمازير سوار موكر عدن كو الوداع كيا-

چہ آری کو ہم باب المندب سے گزر کر بر قلزوم میں داخل ہوئے۔ اگریز اس کو بر مردار کتے ہیں۔ دس بینے کے قریب موکا کے سامنے آئے اور سندر کے بائیں جانب چھوٹے چھوٹے جزیروں کے پاس سے گزرے۔ میں نے قطب نما کے ذریعہ اس بات کو لوٹ کیا کہ اس جگہ کمہ مشرق سے آبستہ ہٹ رہا ہے۔ جب میں نے یہ بات اپنے

ماتھیوں کو بتائی تو وہ اس پر بھین کرنے کے بجائے مجھ پر بھنے گلے او رکھنے گلے کہ اگریزی کتابوں کے پڑھنے کے بعد میرے ذہبی عقائد کرور ہوگئے ہیں۔ "یہ کیے مکن ہے؟" انہوں نے کما کہ اللہ، خدا کا مقدس گر اور اس کا نکات کا مرکز 'کیے اپنی جگہ بدل سکتا ہے۔"

دو سرے نے خداق میں کما کہ "اس نے بھیٹا اپنے اگریز دوستوں کے ساتھ مل کر خوب شراب ٹی لی ہوگی اس لئے یہ جو کچھ کسر رہا ہے دہ حقیقت سے دور ہے۔" اس دوران افتیا میں میرے تیسرے دوست نے کہ جو ایک عکیم تھا، نشست پر پہلو بدلتے ہوئے اپنے نوجوان آقا سے کما: "کیا بنہائی نس نے اس سے پہلے اس شم کی نامحقول باتیں سی بیر؟ ہر دہ مخص کے جو مجھ الداغ ہے کہی یہ نہیں کے گاکہ کعبد اپنی پوزیش بدل سکتا ہے۔"

وہ مخص کے جو مجھ الداغ ہے کہی یہ نہیں کے گاکہ کعبد اپنی پوزیش بدل سکتا ہے۔"
ان تمام باتوں کو میں نے خاموش سے بغیر ایک لفظ بولے سال اس کے بعد میں نے باید میں نے باید میں اپنے موقف کو ایک اور جبوت کے ساتھ دہرایا۔ ایک عرب طاح جو عدن سے ہمارے جماز پر آیا تھا اس نے دوبرکی نماز اس سے بیں پڑھی جس کی جانب میں نے بتایا تھا۔

پر آیا تھا اس نے دوبرکی نماز اس عرب نے اس سے نماز پڑھی جس کا اشارہ میں نے کیا تھا۔
"نیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عرب نے اس سے نماز پڑھی جس کا اشارہ میں نے کیا تھا

؟" میں نے یہ بات اپ دوستوں سے پوچی۔

انہوں نے بر بات اپ دوستوں سے پوچی۔

انہوں نے فررا جواب روا کہ "ہمارا خیال ہے کہ وہ یمودی ہے، لیکن ہم آیک مترجم

خدریعہ اس سے پکھ سوالات پوچیس گے اور اس اہم موضوع پر اس سے تشفی چاہیں
گے۔" انہوں نے ایبا بی کیا، اور اپنی تماقت کا انہیں اچھا صلہ طا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا

کہ ایک نوجوان فرانسی جو مترجم تھا، اس سوال کے پوچینے پر خوب ہنا، ود سرے اس برد
عرب نے اس کا بردا طوریہ جواب ریا اور کئے لگا کہ سویر اور قاہرہ میں کہ جمال مسلمان آباد

ہیں وہ سب اس ست میں نماز پرھتے ہیں۔ "اگر تم ہندوستانی" اس نے بربرداتے ہوئے کما

داس خدا اور اس کے بیفر پر ایمان رکھتے ہو تو جیسا وہ کرتے ہیں اس پر عمل کو، اگر تم
ایس نید کو گے تو پھر جنم کی اگل کے لئے تیار رہو۔"

رات کو ہم نے شر جدہ کی روخنیاں دیکھیں' وہ مشہور بندرگاہ کہ جمال تمام بندوستان کے مسلمان جو ج کے لئے جاتے ہیں' پہلے یمال پر جمازے اترتے ہیں جمال تک لفظ جدہ ' جس کے مسلمان جو ج کے لئے جاتے ہیں' اس کا تعلق ہے' جس نے کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جب مارے جدا جد کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم کو سیلون میں پھینکا گیا اور حوا اس علاقہ میں آئیں۔ وہ دونوں کچھ عرصہ ویرانوں میں بھنکتے رہے۔ آخرکار وہ دونوں یرو خلم کی مقدس میں آئیں۔ وہ دونوں یو خلم کی مقدس

رتن پر ایک دو سرے سے لیے۔ بوڑھی خاتون نے بعیاکہ کما جاتا ہے، آخری عمریں بیہ خواہش خاہر کی کہ اے اس سرزمین پر لے جایا جائے کہ جمال اس نے کہلی مرتبہ قدم رکھے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب یمال اس کا انتقال ہوا تو اے اس جگہ دفن کیا گیا۔ چنانچہ زمانہ قدیم ہے اس جگہ کو جدہ کما جاتا ہے۔ جھے جایا گیا کہ اس شرکے کی علاقہ میں ایک بوے ساتز کی قبر ہے جو امال حواکا مزار کملاتا ہے۔

7 اور 8 ابریل کے دن آرام ے گزرے۔ کین آٹھ آری کو شال کی جانب سے چلنے والی ہواکی وجہ سے سندر طوفائی ہوگیا تھا۔ کما جاتا ہے کہ عام طور سے سندر کا بے حصہ عیشہ طلاطم کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ صورت حال 12 کی شام تک ربی یمال تک کہ ہم مون کی بندرگاہ کنے گئے۔ یہ عدن سے 1300 میل کے فاصلہ یہ ہے۔ ہم جازے ایک کشی میں سوار ہوئے ماکہ وہ ہمیں بندرگاہ تک لے جائے۔ اس مشتی کو چوتکہ ہم نے کرانے بر لیا تا اس لئے اس می ہم آٹھ بندوستانی اگریز بیرٹری مشرفی ہے اے اسکات اور اس کی بیوی و بی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کشتی ٹی جمیں سروی اور دوسری تکالیف کا تجرب ہوا۔ چو مک سندر میں یالی فیج جلا گیا تھا اس لئے وہ زمین میں وصف جاتی تھی۔ شام ہوتے ہوتے اس قدر مردی ہوگئی تھی کہ اس نے ہم سب کو بے چین کردیا۔ سب سے نیادہ بری حالت میر جعفر علی خال کی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ متنی کہ اس نے اپنی حالت سے اسے کوٹ کو اسٹیرر بی چھوڑ ویا تھا۔ میں نے اے اپنا کوٹ ویٹا چاہا گراس نے مندب انداز میں میری پیکش کو تول نیں کیا اور کما ہے کہ ہے اس کے سائز سے بحت چھوٹا ہے۔ ای دوران میں اس نے معورہ دیا کہ دو کیل مفتی میں بڑے ہیں جن کے مالک کے بارے یں کی کو علم نیں۔ ان یں سے ایک مٹر اسکاٹ نے لیا ہے۔ کیا یں دومرا کمیل اس كے لئے لا كا موں؟ بب يى وہ كبل لينے كيا تو مشرا كات نے مجھے اس كے لينے ے روک ریا اور محے ے اس طرح ے تاطب ہوا کہ سے ہم ایک دوسرے ے بالکل واقف سیں۔ اس نے کما کہ چونکہ وہ پال ہے کہ جن نے اس کمیل کو لیا ہے اس لئے اب وہ این باب پیر کو ہی یہ کہل لینے نہیں دے گا۔ میں نے اس ے ال است ے کما ك اس كميل كى محدكو ضرورت نيس بكديد تهارے آتا كے لئے جائے۔ اس ير اس نے جواب دیا کہ "ایج آتا ہے جاکر کہ دو کہ عن اس دنیا عن کی ادر کے لئے مرتے ہے تیار ميں۔ " ليكن يہ سب كھ آقا ے كے كى ضرورت بيش ميں آئى كونك وہ يہ سب كھ س رہا تھا اور ویکھ بھی رہا تھا۔ اس سے ساف ظاہر ہوتا ہے کہ انگریزوں کے کردار میں کس

قدر خود غرضی چھی ہوئی ہے۔

شام کو ساڑھے سات بجے ہم سویز کی گودی ہیں پنچ۔ وہاں سے ہمیں ایک سراتے ہیں الے جایا گیا۔ خدا کا شکر کہ ہمیں آرام وہ کرے ، عربہ کھانا اور صاف سخرے بستر طے۔ ووپر کی تکالیف کے بعد کہ ہم سب نے برداشت کیا تھا جب میں نے دیکھا کہ قابرہ کی نارٹگیاں فروخت کرنے کے لئے ہوئل میں لائی گئیں تو میں نے چند فرید لیں۔ وہ معماس اور خوشبو میں اس قدر عمرہ تھیں کہ جھے یاد نمیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر خوش ذاکقہ پھل کبھی کھائے ہوں۔ میرے ساتھیوں نے بھی انہیں پند کیا۔ انہوں نے نہ صرف وہ تمام نارٹگیاں کھالیں کہ جو میں نے فریدی تھیں بلکہ بدی تعداد سفر میں آئیدہ ضروریات بوری کرنے کے لئے فرید بھی لیں۔

13 تاریخ کو ووپر کے وقت ہم سویز ہے رخصت ہوئے۔ ہمارے سامان کو تو اونوں پر لادا گیا اور ہمیں گاڑیوں میں سوار کردیا گیا۔ ان گاڑیوں میں جار آدی تھے، پانچواں ان کا فرار آبور تھا۔ یہ ہماری خوش ضمتی تھی ہم چاروں ہمدوستانیوں کو ایک ہی گاڑی میں جگہ ملی اور ہم اس بچوم ہے بچ گئے کہ جس میں اگریز اور ووسرے غیر کملی ملے جلے ہوتے ہیں۔ رات کا سفر ہمارا یا تو باتیں کرنے میں گزرا یا ہم او گھتے اور سوتے رہے۔ آدھی رات کو ہم نے رات کا سفر ہمارا یا تو باتیں کرنے میں گزرا یا ہم او گھتے اور سوتے رہے۔ آدھی رات کو ہم نے رات میں ہم صبح تک آرام ہے سوئے۔ سے باد خوبصورت نظارہ تھا کہ ویران صحوا کے سے روانہ ہوئے اور المحریا تا ہم و پنچے۔ یہ بڑا خوبصورت نظارہ تھا کہ ویران صحوا کے کنارے پر اوٹی و عالی شان ممارتیں کے گنبدوں کے سنری کلی دور سے چکتے ہوئے نظر کرنے تھے۔ یہ مصر کا وارا لیکومت تھا۔

شہر کے مکانات روائتی عرب طرز تغیر کا نمونہ تھے۔ تنگ اور چھوٹی گلیاں کہ جن جی اور سے دو آدی ساتھ ساتھ مشکل سے گزر سکیں۔ ان گلیوں جس بنے یہ مکانات بے تر تیمی اور البحن کا آثر دیتے تھے۔ یمال عور تیں و مرد فریہ ' سفید رنگ کے ہیں۔ مھری عور توں کی آئلسیس غیر معول طور پر خویصورت ہیں۔ گدھے پر سواری کرنا یمال کوئی معیوب بات شمیں ہے۔ آپ کو یمال امراء کے گھرانوں کی عور تیں بھی گدھے پر سواری کرتی نظر آئمیں گی۔ جب یہ پیدل چل چل کی تھے ہی تو گدھے والے کو آواز دے کر بلاتی ہیں اور اس پر جب یہ بیدل چل چل کی طرف چل پرتی ہیں۔ یمال پر عام لوگوں کی زبان عربی ہے۔ لیکن موار ہو کر اپنی منزل کی طرف چل پرتی ہیں۔ یمال پر عام لوگوں کی زبان عربی ہے۔ لیکن دربار اور حکران خاندانوں جس ترکی بول جاتی ہے۔

قامرہ میں ہم ایک عیسائی طبیب کے گھریہ محمرے۔ سفری تھکان کے بعد رات بوے

آرام سے گزری۔ 15 آریخ کی ضبح کو ہمارے نوجوان آقا کے پاس ٹرانزٹ کہنی کا ہیڈ ڈائریکٹر مسٹر جے جاولدی جوکہ اعلیٰ عمدیدار' باصلاحیت اور مالدار شخص ہے' وہ ملاقات کے لئے آیا۔ یہ شاید ویسے تو فرانسیسی ہے گر اگریزی خوب بوانا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اطالوی زیان سے بھی واقف ہے۔ اس نے میر جعفر علی خال سے درخواست کی کہ وہ مجمد علی پاشا سے دوسرکو اس گارڈن باؤس میں ضرور ملاقات کریں۔ اس پر وہ تیار ہوگیا۔

اس می کو جی نے در خواست کی کہ جی اجرام مصر دیکھتا چاہتا ہوں جو کہ گائبات عالم سے ایک ہو۔ گین مجھے اس وقت بخت افسوس ہوا کہ میری در خواست اس وجہ سے رد کوی گئی کہ جی دوپر تک واپس نہیں آسکوں گا۔ کہ جہاں میری بحیثیت مترجم کے اشد ضورت ہوگی۔ گین جی نے اپنے آقا سے در خواست کی کہ مجھے صرف دو گھند کی چھٹی دے دی جائے۔ للذا جی ایک جیز رفتار گدھے پر سوار کر امام شافعی کے مزار کی جانب روانہ ہوا جو کہ شرکے مشرق میں ایک میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں پہنے کر جو چھ میں نے دیکھا اس پر مجھے رونا آگیا کہ اس مشہور مصلح کی قبر کو کہ جو مسلمان شزادوں کے بالکل مامنے ہے اس بری حالت میں ہے۔ اس کا گذید شکتہ حالت میں ہے اندر سے مقبرہ بالکل عالمت پر ہو کہا ہو اس کی طاہری مامنے ہے نادر سے مقبرہ بالکل عالمت پر تررگ کی پیدائش جیساکہ مورخوں نے ہمیں بتایا ہے فلطین کے شر عقالن ماں برتر بزرگ کی پیدائش جیساکہ مورخوں نے ہمیں بتایا ہے فلطین کے شر عقالن میں ہوئی۔ وہ اس قدر باصلاحیت تھا کہ پندرہ مال کی عمر میں بی اسلامی فقہ پر کئی کتابیں کھ پکا ہوئی۔ وہ اس قدر باصلاحیت تھا کہ پندرہ مال کی عمر میں بی اسلامی فقہ پر کئی کتابیں کھ پکا کہا کہ جن کا علیت میں اور کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ وہ 818ء میں مصر آیا اور اس کے بوئی۔ مال بعد اس نے اس دیائے قائی سے کوچ کرکے ابدی دنیا کی راہ ئی۔

ووپر کو پوری تیاریوں کے بعد ہم شوبرا میں شاہی باغ کے مکان میں مسٹر جے تبالدی
کی معیت میں محمد علی باوشاہ ہے ملنے کلنے روانہ ہوئے۔ دو میل چلنے کے بعد ہم باغ میں
پہنچے۔ ہمیں فورا اندر آنے کی اجازت مل گئے۔ واغل ہوئے کے بعد میں نے جو پچھ دیکھا وہ
کسی جنت ہے کم تمیں تھا۔ پھلوں اور پھولوں کے ورخت ترتیب ہے گئے ہوئے تھے۔ یہ
پھولوں اور پھلوں ہے لدے ہوئے تھے۔ ان کو زراعت کے جدید طریقوں سے پرورش کیا
گیا تھا۔ پگر تدیا چھوٹے چھوٹے بھروں سے بنائی گئی تھیں۔ جب ہم محل میں داخل ہوئے
لو میں نے ویکھا کہ بوری عمارت مفید رنگ کی تھی۔ اس کے بچ میں ایک فوارہ تھا۔ چھت

پارث اور مارے بال دیدر علی و رنجیت عکمد

محمد علی پاشاہ درمیانی قدم کا دیلا پتلا گر بناوٹ میں کمل تھا۔ اس کا ریک تقریباً گورا تھا۔
اس کا سرگول اور خوبصورت تھا۔ اس کا ماتھا اونچا اور چوڑا تھا کہ جس پر کئی جمریاں نظر
آئی تھیں۔ اس کا چرو بینوی تھا کہ جس پر چھوٹی سفید داڑھی تھی۔ اس کے چرے کے
آثرات متاثر کرنے والے تھے۔ اس کی ناک عقابی تھی۔ کالی آنکھیں چکیلی اور تیز تھیں بو
گمری بھوؤل کے ینچے پر رعب نظر آئی تھیں۔ اس کے بارے میں مجموعی تاثر سنجیدگی کا تھا۔
اس کی چال ڈھال سے اس کی ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں پند چلتا تھا کہ جو اس ور سرول سے متاز کرتی تھیں۔ اوب و آداب اور تمیز میں اس کا اندازہ انتہائی ول لجھانے مصر پر والا تھا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال کی تھی اس نے تقریباً چالیس سال سک مصر پر والا تھا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال کی تھی اس نے تقریباً چالیس سال سک مصر پر والد تھا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال کی تھی اس نے تقریباً چالیس سال سک مصر پر والد تھا۔ اس وقت اس کی عمر اسی سال کی تھی اس نے تقریباً چالیس سال سک مصر پر والد تھا۔ اس وقت اس کی عمر اسی سال کی تھی اس نے تقریباً چالیس سال سک محر کے۔

16 تاریخ کو ہم ایک چھوٹے اسٹیر پر سوار ہوکر دریائے نیل سے سکندریہ گئے۔ وریا کے دونوں کنارے کے مناظر برے خوبصورت تھے۔ ہم نے دریا بین کی گر چھوں کو دیکھا کہ ہو اپنے دکار کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ انہیں ہارے اسٹیر کی آواز نے بھی پریٹان میں کیا۔ انہیں قدرت نے بے انہا توانائی دی ہے۔ اس لئے وہ جیز رفاری کے ساتھ موجوں کے ساتھ یا ان کے بماؤ کے خلاف تیر کئے ہیں۔

17 تاریخ کو ہم مضور زمانہ سکندریہ کی بندرگاہ پنچے۔ اس وقت یہ معرکے بوے شہوں میں سے ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ مشرق میں تجارت کا مرکز تھا۔ یماں پر ہم نے مسر جالدی کی بمن سزلارکنگ کے ہاں قیام کیا۔ ایک لمیے ' فوبصورت ' اور صحت مند مخض نے اسٹیر کی بمن سزلارکنگ خود تھے۔ اس کی بمن سزلارکنگ خود تھے۔ اس شریف عیمائی سے جوکہ انتمائی مدنب اور مہمان نواز تھا ہمارے ساتھ بھائیوں جیما سلوکیا اور ہمیں اپنے گھر لے گیا کہ جمال سے ہم دریا اور شرودنوں کو بخوبی دیکھ کتے تھے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچ تو اس نے محزلارکنگ سے ہمارا تعارف کرایا۔ وہ خاتون فوبصورتی اور شرافت کی ممل تصویر تھی۔ اس کی ان خوبوں کی تعریف کرتا یا تو کی شاعر کا کام ہے یا شرافت کی ممل تصویر تھی۔ اس کی ان خوبوں کی تعریف کرتا یا تو کی شاعر کا کام ہے یا کئی آرشٹ کا کہ جو اس کی تصویر میں رگوں کے ذرایعہ اس کے وکش خدوخال اور اندروئی کرنے سے کیوں کو اجاگر کرسے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بجیٹیت نشرنگار میں اس کی تعریف کرنے سے معذور ہوں۔ یہ خوبصورت خاتون کئی زبانیں جانتی تھی لیکن وہ صرف دو زبانیں بولتی تھی۔ معذور ہوں۔ یہ خوبصورت خاتون کئی زبانیں جانتی تھی لیکن وہ صرف دو زبانیں بولتی تھی۔ فرانسی میں اپنے شوہرے ' اور علی میں ہم سے اور الینے طازموں سے۔ یہ پہلا موقع تھا فرانسی میں اپنے شوہرے ' اور علی میں ہم سے اور الینے طازموں سے۔ یہ پہلا موقع تھا

اوفی اور خوبصورت تھی۔ محل کے ستون ایک بی چھرے سے تراشے ہوئے تھے۔ ان پر اس قدر عمدہ یافش تھی کہ وہ آئینہ کی طرح چک رہے تھے۔

جمیں حکومت کا ایک عمدیدار کہ جو شاندار لباس میں ملبوث تھا، لیکر چلا۔ جب ہم شال کی جانب ایک کرے میں وافل ہوئے تو بہاں ہم نے مشہور زمانہ بہزادے محمد علی پاشاہ کو جانب ایک کرے میں وافل ہوئے تھا۔ سرخ ترکی ٹوئی اور خیلے رنگ کا کوٹ۔ جب ہمارا تعارف کرایا گیا تو ہم نے ایک ایک کرکے ہمائی نس کے وائیں ہاتھ کو چھوا اور ترکی آواب کے مطابق اس کو بوسہ ویا۔ اس کے بعد ہم اس کے وائیں جانب ویوان پر بیٹھ گئے۔ میر جعفر علی خال نے اے وو قیتی تشمیری شال بطور تحفہ پیش کئے جو اس نے خوشی سے تول کھر علی خال نے او قیتی تشمیری شال بطور تحفہ پیش کئے جو اس نے خوشی سے تول

اب اس کے بعد باتمیں شروع ہو کیں جن کو آیک دو سرے تک پینچانے کے لئے تمین مشرجوں اور تین زبانوں کا استعال ہوا۔ میں اگریزی میں مسٹر تبالدی کو بتا تا تھا وہ اس کو فرقیج میں بزبائی نس کے مشرجم کو فرانسیں میں بتا تا تھا اور پھر دہ اس کو ترکی میں پاشاہ تک پہنچا تا تھا۔ آیک دو سرے کی خیریت پوچھنے کے بعد 'میرے نوجوان آتا نے بولنا شروع کیا۔ اس نے اس فوشادانہ اسلوب کو اعتیار کیا جو اگریزوں کو مخاطب کرتے وقت کیا جا ہے۔ اس نے کما کہ اس نے بزبائی نس کی اچھی عکومت کے بارے میں بہت پچھ من رکھا ہے کہ کس طرح سے وہ ذاتی دلچپی لے کر حکومت کو دانشندانہ طریقہ سے چلا رہے ہیں۔ وہ فدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اب اس نے اپنی آئکموں سے یہ سب پچھ دکھے لیا ہے۔ اس نے جو کھے دار کرتا ہے۔ اس نے جو کھے دار کرتا ہے۔ اس نے جو

اس پر بوڑھے پاشاہ نے بوآب ویا کہ: "پکھ تو ہم نے کیا ہے، گر ابھی بہت پکھ کرنے

کے لئے ہے۔" اس کے بعد بنہائی نس نے ہندوستان میں اگریزی حکومت کے بارے میں
سوالات کے جن کا بواب مختم طور پر دیا گیا۔ اس کے بعد کائی لائی گئی اور ہم سب کو
پیش کی گئی۔ ہم آیک آیک کرکے اشحے اور اپنے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے کر جو کہ ترکی
آواب میں ہے ہم نے بنہائی نس کی تنظیم کی۔ پھر ہم نے کائی کو اس طرح ہے پیا کہ
بیجے اگریز اپنے دوستوں کے نام پر شراب پہتے ہیں۔ کائی کے بعد ہم اس عظیم مخصیت سے
بیجے اگریز اپنے دوستوں کے نام پر شراب پہتے ہیں۔ کائی کے بعد ہم اس عظیم مخصیت سے
مرفصت ہوکر گھر کے لئے روانہ ہوئے۔ ہمیں خوشی تھی کہ ہم پاشاہ سے ملے اور اس سے
منتگو کی۔ آگرچہ یہ ایک ان پڑھ مخص ہے لیکن اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ترقی کرتا ہوا
مخرانی کے درجہ علی بینجا۔ اس کی مثال ایس بی جیسے پورپ میں کرام وہل اور بونا

کہ میں نے کی عورت کے منہ سے اس سائٹیفک زبان میں فصاحت و بلاغت کے موتوں کو اس طرح سے بھر آ ہوا دیکھا ہو۔ اس کا لب و لعبہ بہت ہی عمرہ تھا۔ وہ نازک مضامین کو برے وکش انداز میں بیان کرتی تھی۔ میں بہ شلیم کرتا ہوں کہ جب بھی میں نے اس سے بات کی بجھے یہ احساس ہوا کہ میں کی جنت کی حور سے گفتگو کررہا ہوں۔ مشر لارکنگ پورے مصر میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تھا کیونکہ اس کو فدا نے سات اچھی چیزوں سے نواز رکھا تھا۔ اچھی صحت خوبصورت بیوی ایک صحت مند بچہ اچھی عادت اچھی قسمت اور خوش طال۔ میں نے دعا کی کہ وہ بھشہ خوشی و مسرت کی عادت اچھی گارے۔

کھانا جلدی کھایا گیا۔ مارے ساتھ یہ خوبصورت جوڑا ہمی شریک طعام تھا۔ ووپر کو مارے لئے گاڑی کا انظام کیا گیا۔ ہم سکندریہ کے شرے ہوتے ہوئے ایک گارڈن ہاؤس کے کہ جو مشر ٹرین کا تھا۔ یہ مشر لارکنگ کا سر تھا۔ یہاں ہمیں اس وقت تک رہنے کا موقع ملاکہ جب تک اسٹیم کے ذریعہ انگلتان روانہ ہوں۔

ووسرے ون ہم نے مسٹر ٹربرن ہے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ انہوں نے بغیر کمی الخفات کے ہمارا استقبال کیا۔ واپسی پر انہوں نے اپنے ملازموں سے مختی کے ساتھ کہا کہ وہ ہمارا بورا بورا بورا ویال رکھیں اور ہماری ہر ضورت کو پورا کریں۔ شام کو ہمیں مسٹر ٹربرن کے ایک وہ سرے واباد مسٹر اسٹراناری ٹوی زائ جو بونانی قونصل ہے' اس کے ہاں کھانے کی دعوت وی گئی۔ اس کا گھر کسی محل کی طرح ہے آراستہ و پیراستہ تھا اور کسی بھی شنراوے کی رہائش کے لئے موزوں تھا۔ یہاں بھی ہمارا استقبال ہمارے شریف میزبان' اس کی فوبھورت بیوی اور اس کی نوجوان بمن نے کیا۔ یہ دونوں بریان' اپنی خوبھورتی اور وکشی خوبھورت ہم مرز الرکٹ ہے بھی برھی ہوئی تھیں۔ مکان میں ہر قتم کے سجاوٹ چیزیں تھیں۔ ماری اس قدر خاطر تواضع ہوئی کہ ہندوستان میں ہمارے عیسائی دوستوں نے کبھی اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا تھا۔ وس بیج رات کو ہم گھر واپس ہوئے۔ ہمارے طرح سے ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا تھا۔ وس بیج رات کو ہم گھر واپس ہوئے۔ ہمارے دوں میں ان نیک دل لوگوں کے لئے بے انتاع عزت و احرام کے جذبات تھے۔

ہمیں سکندربیہ میں چھ دن قیام کرتا ہزا۔ اس عرصہ میں میں شہر کے اندر و باہر سیاحت کی غرض سے جاتا رہا اور جب بھی موقع ملا میں نے لوگوں سے معلومات اکھی کیں۔ بہت سے عیمائی مصنفوں نے با اللہ اپنے علم کی کی یا اس تعصب کی بنا پر کہ جو انہیں ہمارے ندہب سے ب ' گبن اور دومرے مشہور مورخوں کے علاوہ) ہمارے خلیفہ حضرت

عرب یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سکندریہ کے مشہور کتب خانے کی کتابوں کو اس شہر کے پانچ بڑار جماموں میں بلور ایدھن استعال کرایا۔ یہ اس شم کی بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر استحد نے اپنی کتاب میں تین جگہ یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے توفیر مدینہ میں پیدا ہوئ اور ان کے مقبرے کی زیارت کے لئے لوگ وہاں بلور جج جاتے ہیں۔ اس طرح سے ڈاکٹر قلب پرنس نے اپنی کتاب "بونیورسل ہمٹری" کے صفحہ نمبر 57 پر تکھا ہے کہ ایک مسلمان اپنی ترب کے مطابق دن میں تین مرتبہ وضو کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مصنف جب بھی کسی موضوع پر قلم اٹھائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سے پوری طرح واقف ہو۔ اس موضوع کی جاجی پر تال اور عمل علم کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے دینی چاہئے۔ سب سے پہلے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام اپنے بانے وائوں کو یہ سکھاتا ہے کہ تمام کاغذات کو پاک سمجھو اور انہیں مجمی اپنے پاؤں تلے مت لاؤ نہ بی انہیں گرجودہ ذیال کی گئے ہو بیکٹو کے کی اس دویہ سے بالکل مختف ہے کہ جو با لیل بھی پروا نہیں موجودہ ذیائے کے عیمائیوں کے اس دویہ سے بالکل مختف ہے کہ جو با لیل بھی پروا نہیں موجودہ ذیائے کے عیمائیوں کے اس دویہ سے بالکل مختف ہے کہ جو با لیل بھی پروا نہیں موجودہ ذیائے کے عیمائیوں کے اس دویہ سے بالکل مختف ہے کہ جو بالیل بھی پروا نہیں کے بیمینگ دیتے ہیں اور وہ اس کے صفحات آگر بوسیدہ ہو جائیں یا بھٹ جائیں تو انہیں تو دردی

اس لئے یہ کیے ممکن ہے کہ خلیفہ عمراییا تھم دیں۔ کیونکہ انہوں نے تو بیت المقدس جانے پر یہ تھم دیا تھا کہ دہاں کی یونیورٹی کی حکومت کیجانب سے مرمت کرائی جائے۔ انہوں نے تو چرچ بین اس لئے نماز نہیں پڑھتی تھی کہ ان کے بعد مسلمان اس جگہ کو مقدس سمجھ کر کہیں اسے ممجد بین تہدیل نہ کردیں۔ اس کے علاوہ عمرو بن العاص جوکہ سائنس اور اوب بین اے انہا دلچی رکھتے تھے اور خود ایک ایکھ شاعر تھے وہ مجھی بھی اس متح کے جونی اور احقانہ تھم یے عمل نہیں کرتے۔

24 تاریخ کو دوپر کے وقت ہم نے اپنے عیمانی میزبانوں کو الوواع کما اور گریٹ لیور پول اسٹیر پر سوار ہوکر استدریہ کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے۔ اس جماز کے کیبن ہمیں بنشک سے زیادہ آرام دہ معلوم ہوئے۔ اس جماز پر مسافروں کا خیال بھی زیادہ رکھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جس قدر انگستان کی طرف جاتے ہیں اس قدر انگریزوں میں تمیز اور خوش اخلاقی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارا جماز اسکندریہ سے چلا تو سمندر خاموش و پرسکون تھا۔ 26 تاریخ کو ہم مالنا چنج گئے۔ چو تک تھا۔ 28 تاریخ کو ہم مالنا چنج گئے۔ چو تک میال اسٹیر کو کو کلہ لینا تھا' اس لئے وہاں ایک دن کے لئے رکنا پر گیا۔

29 ماریخ کو ہمارا سفر دوبارہ سے شروع ہوا۔ اسٹیم کا انجی شور بچاتا ہوا پوری مانت سے سندر کو چیرتا ہوا آگے برحا۔ ہم نے مالٹا کا جزیرہ ایک بیج دوپیم کو چھوڑا اوات کو ہم سلی کے خوبصورت جزیرے کے قریب گزرے۔ یماں پر ماؤنٹ اٹیٹا بوری طرح سے نظر آرہا تھا جو اپنی آتش فشانی کی دجہ سے مشہور ہے۔ یہ دن ہویا رات آیک خوبصورت منظر بیش کرتا ہے۔

4 تاریخ کی دوپر کو جم جرائو پنچ۔ جماز میں بوائر کی خرابی کی وجہ سے یمال جمیں ایک ون رکنا پڑا۔ مسافروں کو اجازت دی گئی کہ وہ ساحل پر جا سکتے ہیں۔ للذا جم نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور شہر دیکھتے چلے گئے کہ جو بھی مسلمانوں کے بھند میں تھا۔ اور اب اس پر انگریزوں کی حکومت ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں جرائز کے قلعہ کے استخام اور مسجوط کو دیکھ کر جران و ششدر ہوگیا۔ یہ ونیا کے ناقائل تنفیر قلعوں میں سے ایک ہے۔ مشہوط کو دیکھ کر جران و ششدر ہوگیا۔ یہ ونیا کے ناقائل تنفیر قلعوں میں سے ایک جلف یہ ایک بوری چٹان پر واقع ہے کہ جو ہمندر میں تھی ہوئی ہے۔ اس کے ایک طرف اطلاق سمندر ہے اور دو مری ظرف بحروم۔ اس کی وجہ سے انہین کا ملک بارعب نظر اطلاق کی سمندر ہے اور دو مری ظرف بحروم۔ اس کی وجہ سے انہین کا ملک بارعب نظر اس ہوا ہے۔ جرائز کی چٹان کے اردگرو اس سے ایک فاکنائے کے ذریعہ ملا ہوا ہے۔ جرائز کی چٹان کے اردگرو اس کی وجہ سے ایک دو مرے کے اور تظار میں ہیں کے اندر سوراخ ہیں کہ جن سے چاروں طرف گولہ باری ہو عتی ہے۔

712 میں یہ ناقابل شخیر قلعہ مسلمان جزل طارق بن زیاد نے فتح کرلیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کا نام بدل کر جبل الطارق ہوگیا تھا' اس سے موجودہ نام جرالٹر نکلا ہے۔ تقریباً 780 سال تک یہ مسلمانوں کی حکومت میں رہا۔ لیکن پھر 1402ء میں غزاطہ کے بادشاہ ابو عبداللہ اور اس جائشینوں کی نالا تقی کی وجہ سے یہ ان کے باتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد نے اس سے اسین کے حکران یماں حکومت کرتے تھے۔ 212 مال تک یہ ان کے قبضہ میں رہا۔ یماں تک کہ 1704ء میں قسمت نے اس اگریزوں کے حوالہ کرویا۔ جوکہ اب تک اس کے تانونی میں اگریز، یمودی تانونی میں اگریز، یمودی اندر پرتگیزی شامل ہیں جو بیاتی یماں تعینات ہیں ان کی تعداد دو ہزار ہے۔ اور پرتگیزی شامل ہیں جو بیاتی یماں تعینات ہیں ان کی تعداد دو ہزار ہے۔

5 تاریخ کی رات تک ہوا الرکی مرمت ہوگئی اور دوبارہ سے اپنے سفر پر روانہ ہوگئے۔ خاموش سندر' خوشگوار ماحول' کپتان اور اس کے عملہ کا تعاون' ان سب نے ال کر مارے سفر کو پر سرت بنا دیا۔ 10 مئی کو ہمارا جماز ایک جگہ رکا جو "در ریک" کے نام سے تھا یمال پر مسافروں کو کچھ دن رکنا پڑا اور ان کے محائنہ کے بعد جب انہیں معری پلیگ کے

جراشیم سے آزاد اور صحت مند پایا تو جماز کو آگے جانے کی اجازت کی۔ جب ہمارا جماز لکھرانداز تھا اس زمانہ بیں ایک دن میرا دوست مشر رینل' جو بنگال بیں ملازم تھا' وہ میری کیسن بیس آیا اور مجھے سوتے سے اٹھایا اور کئے لگا کہ ہمارے جماز کے قریب بیں مقای لؤکوں کو دیکھا گیا ہے۔ آگرچہ سردی بہت تھی' اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے بیں اس سردی بیں آئی جلدی اٹھنے کا عادی نہ تھا' لیکن لؤکوں کو دیکھنے کے شوق بیں' میں نے خود کو شال بیں لیکٹا اور اپنے دوست کے ساتھ باہر آگیا۔ جب بیں عرشہ پر گیا تو دیکھا کہ ہمارا جماز ججیب و غریب ماحول بیں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے بائیں جانب خوبصورت میدان پھیلا ہوا جماد میدان بیا تھا' جمان شاندار بہاڑ اپنی سفید چوٹھوں کے ساتھ سمندر بیں ابحرا کھڑا تھا۔ ہمارے جماز کے ادرگرد بست می چھوٹی کشیاں تھیں' ان بیں اور سمندر بیں ابحرا کھڑا تھا۔ ہمارے جماز کے اردگرد بست می چھوٹی کشیاں تھیں' ان بی خوبصورتی توانیاں بھی تھیں' پہلی نظر میں تو ان کی خوبصورتی تراشہ بینوں کے ساتھ خوبصورت لؤکیاں بھی تھیں' پہلی نظر میں تو ان کی خوبصورتی تراشہ بینوں کے ساتھ خوبصورت لؤکیاں بھی تھیں' پہلی نظر میں تو ان کی خوبصورتی تراکیاں بھی تھیں' پہلی نظر میں تو ان کی خوبصورتی سے میری آنکھیں کا جوند ہو گئیں۔

استے طویل عرصہ کے بعد کی کو جب کچھ ونوں کے لئے قرنطیۃ میں رکھا جائے اور اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ اس کے اردگرد جو بھی اچھی چیزیں میں ان سے وہ کوئی رابطہ بھی رکھ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ کی بھی انسان کے لئے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ ہم نے تین دن اس طرح سے گزارے۔ چوتھے دن اس وقت ہاری خوشی کی اختا نہیں رہی کہ جب ہمارے جماز نے حرکت کی۔ ایک کھنڈ کے بعد یہ ساؤتھ ممپئن کی گودی میں حفاظت سے ساؤتھ مرش کا ادا

## چودهوال باب

14 متی کو صبح سات ہے ہم کشم باؤس کے قریب اترے یہاں ہمارا سامان بغیر کی دفت کے گرر گیا۔ یہاں ہم ایک عمد ہو گل کے نام سے مشہور فقا۔ یہاں ہم ایک عمد ہو تو نین ہو ٹل کے نام سے مشہور فقا۔ یہاں سے شہر اور سندر دونوں کو اچھی طرح سے دیکھا جا سکنا تھا۔ ہماری ہماعت کو یہاں کے مقامی لوگ اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ جسے ہم دنیا کے ساتھ بجولوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے انقاق سے قاہرہ سے ایک تری لباس خرید لیا تھا اس لئے لوگوں نے میری ہیئت پر جھے زیادہ نہیں گھورا۔ میرے دوستوں میں 'سوائے میر جعفر کے سب بازار جائے کے لئے بے چین تھے۔ اس لئے ناشتہ کے فوراً بعد دہ اپنے معمول سے ہندوستانی جائے کے لئے ب چین تھے۔ اس لئے ناشتہ کے فوراً بعد دہ اپنے معمول سے ہندوستانی بیاس میں مارکیٹ چلے گئے۔ جمال لوگوں نے نہ صرف جرانی سے انہوں نے واپس مرکز ان بلکہ ان کے پیچے ایک مجمع جمع جمع ہوگیا۔ اس صورت حال سے ناراض ہوگر' وہ لوگ پھے لوگوں کو دیکھا جو جس کے مارے ان کے ساتھ آئے تھے۔ حاضرین نے ذور سے نمو لگایا دور اس نے دور سے نمو لگایا مقرید سے مارے ان کے ساتھ آئے تھے۔ حاضرین نے ذور سے نمو لگایا شعمہ سے کما "سفید شیطان" پھر جھے سے مخاطب ہوکر کئے لگا کہ: "ان لوگوں کو کمی ذات اور عرکا کوئی احزام نہیں ہے۔ میرا دل جاہتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر ماروں۔"

"ابیا مت کریں علیم صاحب" میں نے کما: "ورنہ اس ہو کُل اور آپ کے لئے مصیبت کوئی ہو جائے گی۔ یہ لوگ کس نے سلے مصیبت کوئی ہو جائے گی۔ یہ لوگ بہت زیادہ مجس ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پنچایا ہے۔ النذا ان کو ان کے صال پر چھوڑ ہے۔"

15 تاریخ کی صبح کو ہم ریل کے ذریعہ اندن روانہ ہوئے۔ اس میں بیٹھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ سفر کس قدر خوشکوار ہو تا ہے۔ راستہ میں ہم خواصورت کھیتوں ' درختوں ' چشموں ' گاؤں ' شہوں اور قصوں کا نظارہ کرتے گئے۔ ریل کی تیزی میں بیا مناظر آ تھوں کے سامنے اس کے و جاتے تھے۔ یہ ایک مجیب و غریب تجربہ تھا جو ہمیں ہوا۔ جب ریل اپنی منزل پر رک

اور ہم پلیٹ فارم پر اترے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کشاوہ صحت ہے۔ جس کا فرش تمام کا تمام کالے پھرے بنا ہوا ہے۔

چند ہی منٹول میں دو گوڑا گاڑیاں ہمارے نزدیک آئیں۔ ہم ان میں سوار ہوکر مشہور زمانہ شراندن روانہ ہوئے۔ گل کے بعد گلی اور چورا ہے کے بعد چورا ہا جس طرف ہے ہی ہم گزرے وہ تمام فرش بند صاف اور ترتیب کے ساتھ تھے۔ ان پر عورتیں و مرد چلتے نظر آتے تھے۔ انمام عورتیں خوبصورت تھیں جبکہ مرد صحت مند تھے۔ امراء اور ڈیوکوں کے محلات اپنی طرز تعیر کی وجہ سے صاف نظر آتے تھے۔ انمیں میں سے ایک گھر میں میں نے دیکھا کہ دو شریف لوگ اعلیٰ لباس پنے اپنے سروں پر مٹی ڈالے ہوئے ہیں۔ اس سے میں دیکھا کہ دو شریف لوگ اعلیٰ لباس پنے اپنے سروں پر مٹی ڈالے ہوئے ہیں۔ اس سے میں نے سرا اسکان سے بی دیکھا کہ دو شریف بھی اور تھیا ہوا تھا یہ سوال کیا تو اس نے بس کر کما کہ اب تک یماں پر پرانا سے جو میرے قریب بیٹھا ہوا تھا یہ سوال کیا تو اس نے بس کر کما کہ اب تک یماں پر پرانا دستور ہے کہ پھر لوگ اپنے بالوں پر پوڈر لگاتے ہیں۔ اس لئے یہ ماتی نشانی نمیں بلکہ فیشن ہے۔ ہم مان گائیات اور حیران کرنے والی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے بروک سٹریٹ پنچ ہے۔ ہم ان گائیات اور حیران کرنے والی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے بروک سٹریٹ پنچ اور یماں ایک عال شان عمارت میورارٹ ہوٹل میں اترے۔

اس ہوٹل میں وہ ساری سولتیں تھیں کہ جن کی ایک شزادے کو ضرورت ہوتی ہے۔ یمال ہم تین دن تک تھرے۔ لیکن پھر حارا رہنما اس کے بہت زیادہ کرایہ سے خوفودہ ہوگیا جوہ دو سو روپیر روزانہ تھا۔ اس لئے ہم نے ایک ٹی مکان نمبر 7 سلون اسٹریٹ میں کرایے پر لیا۔

آخر کار ایک طویل سفر کے بعد ہم نے یماں پر رہائش افتیار کی۔ اب ایک ایمی مرزشن پر شے کہ جمال سورج اتنا کرور ہے کہ جیسے وہ چاند ہو۔ قطب ستارہ یماں پر عمودی ہے۔ مجموعی طور پر سے سرزین زرخیز ہے۔ لوگ ذہین ممذب اور مستعد ہیں۔ یماں کی زبان سم و آداب ہم ہے بالکل مختلف ہیں۔ یماں پر ہی تقریباً ہیں لوگوں کے ہاتھوں ہیں ہمارے ملک کی تقدیر ہے۔ میرا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے سے سب خدا کی مرضی سے ہمارے ملک کی تقدیر ہے۔ میرا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے سے سب خدا کی مرضی سے ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا جزیزہ جو ونیا کے نقشہ پر ایک تل کی طرح نظر آتا ہے اسکے قضہ میں وزیا کا برا حصہ ہے اور جو قبضہ میں نہیں ہے وہ اس سے خوف زدہ ہے۔

16 تاریخ کو میں ساڑھے تین سال بعد اپنے پرانے دوست اور آقا کیٹن ایسٹ وک ے ملا۔ ان سے مل کر مجھے بری خوشی ہوئی۔ وہ مجھے اپنے گھرلے گیا۔

ہم نے ایک ہفتہ گھر میں خاموشی سے گزارا۔ میرا مطلب ہے میرا چیف اور ان کے ملازم گھر پر رہے۔ جمال تک میرا تعلق ہے میں نے اس وقت بھی آرام نمیں کیا جب کہ میں گھر پر ہو یا تھا۔ میرا کام بحثیت سکرٹری اور مترجم کے برا جال لیوا تھا۔ کیونکہ میرے ساتھوں میں سے کی کو انگریزی نمیں آتی تھی' اس لئے ہر جگہ میری ضرورت پرتی تھی بات چیت ہو' یا تجارتی لین دین۔

ای دوران میں نے دو لوگوں ہے دوسی کرلی جوکہ یمال کے بمعاشرے میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے ان میں ہے ایک الفرہ لا تھم تھا اور دوسرا آر پی فورہ ان میں پہلا ایک آجر شا جی جیکہ دوسی کی دوسی کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ ہوا اور میں نے بہت ہی جگیمیں چھے خرچ کے بغیرد کھے لیں۔ 24 تاریخ کو تمارے مہمان دوست بمیں شرکی مشہور جگیمیں دکھانے لے گئے۔ پہلی چیز جو ہم نے شہر میں دیکھی وہ شاندار پل تنے۔ خاص طور سے ''آئزن برج'' اور ''سونگنگ بوت ہم نے شہر میں دیکھی کر جرانی ہوئی کہ ان دیوبیکل پلوں کو کس طرح ہے لوہ کے بوے برے ہوں سونوں کے ساتھ ملا کر بنایا گیا ہے۔ اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اس ملک میں لوہ کی کانیں ہوں گی۔ کیونکہ ان پلوں کے علاوہ ہم نے لوہ کا استعمال اور محمارتوں میں بھی دیکھا۔ کوئی مکان ایسا نمیں تھا کہ جمال لوہ کی رینگ نہ ہوں' کچھ مکانوں کی تو چھت بھی دیہ کی تھی۔ ادھر ادھر بھی دیا جس کہ بعد بینٹ ہال کیتھڈرل گئے۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے کہ جو میرے خیال سے گھون کے بعد بینٹ ہال کیتھڈرل گئے۔ یہ ایک ایسی عارت ہے کہ جو میرے خیال سے گھون کے بد میرے خیال سے گھون کے بد میرے خیال سے دیا جس اپنی ہمر نہیں رکھی ہے۔

وہ تاریخ کو ہمارے مریان دوست مشرو سنزلا تھم نے ہمیں اطالوی اوپیرا کی دعوت دی۔ شام کو آٹھ بج ہم اس عمارت کی طرف گئے۔ داخل ہو کر دیکھا کہ بید ایک محل تھا جو

لوہ کے ستونوں پر کھڑا تھا۔ اس کا اندرونی حصد شاندار تھا۔ اس کے اوپری حصد میں چھوٹے چھوٹے کرے یا باکس تھے کہ جن میں چار یا پانچ لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ ہر مجھی اور شاہی خاندان کی تشتین اسٹیج کے واکیں جانب تھیں۔ ہماری نشست اسٹیج کے بالکل سامنے تھی اور اس قطار میں تھی کہ جہاں شاہی خاندان بیٹھتا ہے۔ ہم آوھ کھنے وہاں آرام سے بیٹھے رہے اور اس محل کی شان و شوکت سے مرعوب ہوتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ یمال بوگیس کی روشنی تھی اے اپنی مرضی سے زیادہ و کم کیا جا سکتا تھا۔ ہزاروں لیوں کو کی بھی وقت کم کرکے رات کا سماں پیدا کیا جاتا تھا اور بھی وہ انتا روشن ہوتے کہ دن کا گمان ہوتا تھا۔

ماڑھے آٹھ بج پردے اٹھائے گے۔ ود خوبصورت خواتین کے جنہوں نے انتہائی غیرشائٹ لباس پین رکھا تھا اور ایک بوڑھا آدی کے بوان کے باپ کی نمائندگی کردہا تھا' یہ تغیرا الشج پر آئے۔ انہوں نے کچھ گایا' میرا خیال ہے کہ وہ کوئی آریخی گیت ہوگا۔ گیت کے ماتھ موسیق بھی تھی۔ انہوں نے جو رقص کیا اس سے ان کی اس فن میں ممارت ظاہر ہوتی تھی۔ خواتین جب رقص کرتے ہوئے گھومتی تھیں تو ان کا لباس ہوا میں اڑکر ان کے جم کے اس حصہ کو نمایاں کرتا تھا کہ جے دیکھتا بداخلاقی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس هم کی باتوں سے مجمع کو لبھانا تھا۔ ہم نے میوزک سے تو لطف اٹھایا' گر انہوں نے جو کچھ گایا اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکے۔

جب ماری شناسائی یمال کے امراء اور اشراف لوگوں سے ہوئی تو کوئی شام ایسی نہیں ہوتی مشم کے جس میں ہمیں وعوت نہ ملتی ہو۔ اس لئے ماری شامیں سرو تفریح اور اچھی صحبت میں گزرنے لگیں۔ جمال تک میرا تعلق تھا اگر مجھے اپنے چیف کے ساتھ کمیں جانا نہیں ہوتا تھا تو میں تھیطر چلا جاتا تھا تھا تو اس طور سے ہے مارکیٹ تھیطر یا کیسیم مجھی اکیلا اور مجھی اپ دوست اور شاکر دکیٹین ئی۔ پوسٹن کے ساتھ جو یمال پر معہ اپنی عالم اور دل آویز ہوں کے ہمراہ آیا ہوا تھا۔

یں مرکج کو میں نے مسر و مسر ایسٹ وک کے ہمراہ کھانا کھایا اور ان کے ساتھ خوبھورت شام گزاری۔ انہوں نے اپ دوستوں اور قربی رشتہ داروں کو جھے سے طوائے کے لئے بلوایا تھا۔ 28 تاریخ کو جمیں ایک فینسی بال کے لئے دعوت دی گئے۔ یماں ہم نے لوگوں کو مختلف مکوں کے لباس میں دیکھا۔ ایک صاحب جنہوں نے ایرانی لباس زیب تن کر کھا تھا، جب وہ میرے قریب گزرا تو وہ مجھے نہ صرف لباس بلکہ عادات سے بھی مغل

معلوم ہوا۔ میرے چیف کے والم نے جب اے دیکھا تو اس سے جاکر ملا اور سلام کرنے کے بعد اس سے بوچھا کہ وہ شیراز سے کب آیا ہے؟ لیکن در حقیقت ہم نے دھوکہ کھایا تھا ، کیوکنہ اس مخف نے جواب دینے کے بجائے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا۔ اس نے جب اگریزی بولی تو چند چلا کہ وہ اگریز ہے اور اس کی داڑھی بھی نقلی ہے۔ مجھے یہ کئے میں کوئی تردد نہیں کہ اس کی نقلی داڑھی اسلی کے مقابل میں بہتر تھی۔

30 ماريخ كو اين چيف كے ساتھ ميں ليڈن بال اسٹريث ميں انديا باؤس كيا۔ وہ اس كو مكان كتے ہيں كر درحقيقت يہ كل ہے۔ اس من كئى كرے ادر بال ہيں جوكہ خوبصورتى ے بچے ہوئے ہیں۔ یمی وہ جگہ ہے کہ جمال میرے بارے وطن کی قسمت ان 24 آومیوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو آزیل ایٹ اعرا کمٹنی کے ڈارکٹر کملاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اندیا کی حکومت کو یمال سے چلاتے ہیں۔ ماری آر یر دو نتیب ہمیں کل کے درمیان میں جو کرے میں وہاں لے گئے۔ جمال ہم چیزمین اور ؤی سے لے کہ جو اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ چیترمین کا نام جان شفرہ تھا اور اس کے ویٹی کا نام سر ہنری وی لاك- دونول اشخاص سجيره اور زبين معلوم ہوتے تھے۔ ان دونوں نے بوے اخلاق سے المارا استقبال کیا۔ پہلے سرمنری وی لاک نے فاری میں مفتلو شروع موئی۔ لیکن جب اے مارے مطالب کو سمجانے میں دفت ہوئی تو اس نے ترجمہ کی ذمہ داری مجھ ير وال دی۔ چنانچہ میں نے نوجوان چیف کی جانب سے بورا کیس پیش کیا اس میں جنال ضرورت بردی میں نے اپنی طرف سے اضافے کردیئے۔ ان دونوں حفزات کے ریمار کس سے میں نے جو متجد افذكيا وہ يہ تفاكد مارے نوجوان چيف كا اپنے حل كے يمال ير آنا ايك ناعاقبت انديشانه فعل تحا- يه كام وه اين ملك مي رج بوع صرف انسيل لكه كر بهي كرسك تحا-اس کے لئے کوئی ضرورت نہ تھی کہ یہ طویل سفر کیا جاتا اور اتنا پید خرچ کیا جاتا۔ انہیں اس بارے میں کوئی زیادہ علم نہ تھا یا بروا بھی نہ تھی کہ انہیں کے آدی لارڈ الین برو گورنر جزل کے جابرانہ کلم کی ایک جنبش نے میرے چیف کو تمام حقوق سے محروم کردیا اور ای لتے وہ مجبور ہوا کہ انصاف کے لئے یمال آئے۔

آدھ گھنے کی اس مختلو کے بعد ہم نے ان عظیم شخصیتوں سے رخصت لی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہندوستانی معاملات کی ڈوری ہے۔ بعد میں ایک ہمدرہ شخص کے ہمراہ ہم اوپر کی منزل پر گئے کہ جمال آنریبل کمپنی کا میوزیم ہے۔ یمال پر ونیا بھر سے جمع کی ہموئی قیمتی اشیاء ہیں۔ یمال ہمارا تعارف تین عالموں سے کرایا گیا۔ جان مشکسیتر جوکہ

ہندوستانی لغت کا مصنف ہے ' پروفیسرولس جوکہ باتا ہوا مشرقی علوم کا اسكالر ہے ' اور كرال وليہ الج سكس۔ یہ خیال كرتے ہوئے كہ مسر شيكسينر نے چونكہ اردو لغت تكسی ہے بی نے ہندوستانی بین ان ہے ایک طویل جملہ بولا۔ لیكن افسوس كہ وہ اس زبان كا لفظ بحی شیں بول سكا كہ جس بین اس نے كئی مفید كتابوں كی تھنیف كی ہے۔ اس بین كوئی شہ شمیں كہ پروفیسرایک عالم محض ہے اس كا اندازہ اس تفتلو ہے ہوا كہ جو اس نے مارے ساتھ كی تھی۔ تبیرے آدی كے بار سمیں معلوم ہوا كہ وہ ڈائريكٹروں بین ہے ایک ہو اور ساتھ كی تھی۔ تبیرے آدی كے بار سمیں معلوم ہوا كہ وہ ڈائريکٹروں بین ہے اور راكل ایشیا تک سوسائن كا ركن بھی ہے۔ وہ لمبا وبلا اور خوش شكل تھا۔ ویكھنے بین وہ كوئی عرب امیر معلوم ہوتا تھا۔ طویل عرصہ تنک ہندوستان بین رہنے كی وجہ ہے وہ ماری زبانوں اور ماری عادات و رسومات ہے بخوبی واقف ہے۔ اس لئے یہ حادثاتی بات مارے لئے باجہ مرت ہوئی۔ اس كی مربائی اور خوش اظلاتی كی وجہ ہے اس سے دوستی كرنے كا دل باجٹ مرت ہوئی۔ اس كے دوران میں اس نے اکثر مان رہا اور اس سے تفتلو كرنا رہا۔ اس كا دویہ میرے ساتھ ہیشہ ہدردانہ رہا۔ بین نے اسے ایک عالی مرتبت ' اعلیٰ خصوصیات رکھنے والا اور قم و ادراک سے بحربور شخص بایا۔

ایک شام مسر لا تھم جھے راکل انسٹی ٹیوش لے گئے۔ یہاں میری شامائی تین یا چار افعاص سے ہوئی کہ جن کے نام میں اب فراموش کرچکا ہوں لیکن انہوں نے میرے ماتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا۔ انہوں نے جھے اپنے قریب بھایا اور جو چیزی میری مجھ میں نہیں آئی تھی اس کی پوری پوری وضاحت کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگستان میں وہ لوگ کہ جو حمدے و مرتبہ میں سب سے او نچ ہیں وہی سب سے زیادہ مہذب اور شائشہ ہیں۔ یہاں پروفیسر فراؤے نے بری خوبصورتی سے اناٹوی پر لیکچر دیا۔ پیچلے کی مالوں سے یہ میرا پہندیدہ مضمون تھا۔ اس لئے جھے یہ کمنا پڑتا ہے کہ میں نے اس لیکچر سے جو کچھ سیکھا وہ میں ایک مال کی محنت اور کتابوں کے مطالعہ کے بور بھی نہیں سیکھ سکتا تھا۔ مشرلا تھم نے میرے لئے یہ اجازت بھی لے دی تھی کہ میں بغیر کمی فیس کے جمال چاہوں وہاں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے مہائی جمرے ہوئے ہوئے سینٹ جارج سیتال اور کالح آف سرجنز کے میرنڈز نے سے بارانت لے دی تھی کہ جب بھی ان کے ہاں انسائی جم کی جراحت ہو تو میرنڈز نے سے یہ اجازت لے دی تھی کہ جب بھی ان کے ہاں انسائی جم کی جراحت ہو تو

کم جون کو جارا تعارف کرش ٹی وڈ سے ہوا۔ اس نے اور اس کی یوی نے ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس کی یوی ایک اعلی مرتبت خاتون تھی۔ اس کی دونوں لڑکیاں

بے صد حین تھیں۔ اعلی تعلیم نے ان کی خوبوں میں اور اضافہ کردیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایٹ انڈیا ہاؤس ایک بار اور گئے۔ یمال سے ہمیں مسر پلس فورڈ برٹش میونیم اور زولوجیکل گارڈن لے گئے۔

دو آریخ کو چونکہ اتوار تھا' اس لئے پورا شرویران اور سنسان تھا۔ اس دن نہ تو کوئی کان کھلی ہوئی تھی' نہ کوئی گاڑی تھی۔ نہ او منی بس جوکہ اور دنوں میں ادھرے ادھرجاتی نظر آتی تھیں۔ لیکن تمام لوگوں نے اپنے گروں میں صاف ستھرے لباس پہن رکھے تھے۔ حارے اگریز طازموں نے بھی رات کو بی اپنا کام ختم کرلیا تھا اور دن کو وہ بھی عمدہ لباس پین کر عبادت کے لئے چرچ چلے گئے۔ اتوار ان کا سبت ہے' جس طرح کہ جمد مسلمانوں میں اور ہفتہ یمودیوں میں۔ سبت عبرانی اور عبی میں سنچر کے دن کے لئے ہے۔ اتوار کے لئے نہیں۔ چونکہ یہ چھٹی کا دن تھا' اس لئے ہم تفریح کے لئے بانی گیٹ ہیم اشیٹ چلے گئے۔ جہاں آناہ ہوا سے لطف اندوز ہوکر ہم گھر آئے۔

تین تاریخ کی صبح کو ہم نے ایک عالم مخض جبکا نام ڈاکٹر یورنگ نما اس سے ملاقات کی اور اس کی عالمانہ مختلو سے بہت کچھ سیکھا۔ دوپر کو ہم ہاؤس آف لارڈز اور پارلیمینٹ مجھے۔ یہاں ہم نے شکر کے مسئلہ پر عمدہ تقاریر سنیں۔

چار تاریخ کو مجھے جارج میں ال طرف سے وعوت نامہ طا۔ یمال پر ڈاکٹر کظر اور مسٹر پریس کوٹ بیوٹ میرے ساتھ مریائی سے چیش آئے۔ انہوں نے پورے میں ال کا چکر الله اور پھر ایک لاش کی جراحت و کھانے لے گئے۔ اس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جو جالیوس کے نظریات فاری و عربی میں پڑھتے ہیں وہ سب قیاسات پر جن ہیں اور کسی کو اندائی جم کے بارے میں کمل واقفیت اس وقت تک نمیں ہو کتی ہے جب تک کہ وہ اس کی جراحت نہ کرے۔

پانچ تاریخ کو ہم ایس کوٹ میں رایس دیکھنے گئے۔ یہ شمرے چاند میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ شمرے چاند میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ اس لوگوں کا ایک مجمع تھا جو یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سا گھوڑا جیتے گا اور کون سا بارے گا۔ ان ریبوں میں لوگ کانی پیر بارتے و جیتے ہیں۔ اس رایس میں جو گھوڑے شرکت کرتے ہیں، میرے خیا لیس وہ دنیا کے بمترین گھوڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یمال تفریح سے زیادہ غرض نہ تھی بلکہ یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے تحران کو قریب سے دیکھ سکیں۔ مارا یہ مقصد پورا ہوگیا۔ ہم نے محترمہ طلکہ اور ان کے شوہر کو آداب کیا۔ جس کا جواب انہوں نے بری شائنگلی ہے دیا۔ مارا خیال ہے کہ مارے لباس، چرے اور پر لیوں کو آبادے بغیر

مارے آواب نے شامی جوڑے کی توجہ ماری طرف کردی' ان کے ساتھ جو درباری تھے وہ بھی ہمیں وکھ کر مجس ہوئے۔ لین اس میں عام لوگوں جیسی بے ہودگی نہ تھی۔ جن لوگوں کو خدا کے برز عظمت رہنا ہے' ان کے داغ بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔

سات تاریخ کو ہم سول انجیشرنگ کے السٹی ٹیوشن ہاؤس کے اور یمال اس کے صدر مسروالکرے معطّلو کی۔ اس کے سیرٹری مسر ی من بائی سے بھی لے۔ یہ دونوں حضرات اختائی 18 یہ سے۔

آٹھ آریج کو ہم راکل ایٹیا تک موسائی کے دفتر گئے۔ یمال پر ہم نے جیالوتی پر ڈاکٹر فاکویز کا لیکھر سنا۔ اس کے بعد ہمارے سابق گورنر جزل لارڈ آکلینڈ نے تقریر کی۔ جس کو ہم میس سجھ سکے۔ انہوں نے اس قدر مشکل زبان استعمال کی کہ جو ہم فیرملکیوں کے لئے لاطین متھی۔ چو تک یہ تقریر ہماری سجھ سے باہر متھی اس لئے ہم نے اپنے قریب بیٹھ ہوئے لارڈ زاور امراء سے بات چیت کی۔

9 تاریخ کو اتوار کے دن میں ایک اگریز دوست کے ہمراہ رشنڈ کے گاؤل گیا۔ وس ار بخ کو میں نے ایک میٹنگ میں شرکت کی۔ جوکہ آرث کی ہمت افزائی منعت و تجارت کے فروغ کی ایک سوسائٹ نے منعقد کرائی تھی۔ اس کی صدارت پرٹس البرث نے کی۔ ماری یہ عزت افزائی تھی کہ ماری نشتیں ڈیوک آف ستملینڈ کے قریب تھیں۔ میری ان ك مات بدے دوستاند ماحول ميں بات جيت موئي۔ جب يائس آئے تو سب نے كورے موكر ان كا احقبال كيا- بم في اين ايثيائي طريق ت اشين آداب كيا- يرلس في سب كا هربد اداکیا اور ڈائس پر کری صدارت پر جا بیٹے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک کرکے ہر صنعت کار نے اپنی بنائی ہوئی چڑیں برٹس کو دکھائیں اور ان کی تفسیلات بتاکیں۔ برٹس اور دوسرے لوگوں نے ان چزوں کی تعریف کی۔ حاضرت کی طرف سے بھی انسیں وادو محمین ے نوازا گیا۔ اس کے بعد ہم نیچ اڑ کر ایک بال میں گئے کہ جمال بشنث کی عملی اشاء تھیں۔ جب ہم ان اشیاء کو دیکھ رہے تھے تو ایک بار پھریاس سے ہماری طاقات ہوئی۔ انہوں نے کمال مرانی سے میرے چیف سے وہی سوال بوچھا کہ جو ہر اگریز بوچھتا ب لعنی "آپ کو ب ملک کیا لگا؟" میں نے ترجمہ کرکے اس کا جواب ویا۔ یہ جمیں بت اچھا لگا۔ ووسرا سوال تھا کہ ہم نے انگلتان میں سب سے اچھی بات کیا دیکھی؟" میں نے اسے چیف کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کما کہ "اعلیٰ خاندان کے لوگوں کی شائنگی سب ے اچی گی۔" اس بر برس کے جرے بر بھی ی سراہٹ آئی۔ جروہ آگے برھ گئے۔

اس طرح پرنس سے بید مارا حاوثاتی انٹرویو ختم ہوا۔ اس دوپر کو ہم نے ایک چینی نمائش رکیمی اور رات کو فینسی بال میں شرکت کی جوکہ پہلے والے کے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا۔

ہم براش میوزیم کی اپنی پہلی والی سرے مطمئن شیں تھے۔ اس لئے پندرہ اریخ کو دوبارہ دہاں گئے اور وہ سب چزیں ریکھیں کہ جو پہلے نہیں رکھے سکے تھے۔ اس کے بعد ہم ويت مشرايي ديكين ك بوكوتمك طرز تقيرك ايك شاندار اور خوبصورت عمارت ب-كما جاتا ہے كدا سے بنرى موم نے لغير كرايا تھا۔ اس كى تغيركى تاريخ 1221ء ہے۔ اس كرج مي كور (كانے والوں كى جك ) كا جو فرش ب اس سے ميں ب انتا عار ہوا۔ يہ چکاری کیا ہوا ہے اور اس میں رنگ برنے فیتی پھر گے ہوئے ہیں۔ اس کا سامنے والا حصہ کہ جو سلیمان کا وروازہ کملا آ ہے ویصفے والے کے سائے ایک شائدار مظر پیش کر آ ہے۔ اس مقدس جگہ میں ای انگستان کے مشہور لوگوں کے مجتبے ہیں محراس قدر نہیں کہ جتنے سينث يال مين بير- ايك شاكسة نوجوان البيث بمين مغلى وروازے ير لے ميا جال ے ہم نے اس کے اندرونی مظر کو اچھی طرح سے دیکھا اور ہم اس کی او فی چھت اور ستونوں کی قطاروں کو دیکھ کر بوے متاثر ہوئے۔ اس کی اور والی سیری میں شیشے والی کھڑیوں کی قطار تھی کہ جن سے گزر کر روشنی اندر آتی تھی۔ مگر روشنی چکاچوند پیدا نہیں کرتی تھی بلکہ فعنڈک کا احباس ولائی مقی۔ اس کی سر کرانے کے بعد ایسٹ چمیں اس بال میں لے كياكہ جمال الكتان كے حرانوں كى تاج يوشى كى رسم اواكى جاتى ہے۔ وہ برى ى كرى ك جس يريد بينية بين وه بال فيشن ك ب- بم في جان س بيل اس كرى كو چهوا جوکہ امپار کی سیٹ ہے وہاں سے ایب کی رہائش گاہ پر محتے جوکہ ایسے کے قریب ہی تھی جمال ہم سب کی بھڑین شروب لینی پانی سے خاطر کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے میزمان ے صلیب اور اپنے ہلال کے موضوع پر بات کی۔ میرا چیف تو گھر چلا حمیا اور میں یمال ے اپنے دوست کیپن بوشن کے ساتھ آنریبل ولیو لی بیرنگ جوکہ بورو آف کنرول کا ممبر باس ع لمن جلاكيا-

م کیرٹری ہم سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملا۔ وہ تمیں سالہ نوجوان تھا۔ جس نے مجھ سے ہندوستان کی حکومت کے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کے ہارے میں کئی سوالات کئے جن کا جواب میں نے اپنی حکومت کے حق میں دیا عمر میں نے دیکھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ کیٹن پوشن نے اس سے پچھ دیر گفتگو کی۔ اس کے بعد ہم اس سے رخصت ہوئے۔

14 تاریخ کو ہم لارڈ ا شلے کے بال شام کی پارٹی میں گئے۔ یہال ہمارا تعارف واکس کاؤنٹ جو سے لین اور ان کی بیٹم سے ہوا جوکہ انگلتان کی حبین ترین عورتوں میں سے تھیں۔ جھے یہ عزت افزائی ملی کہ میں نے اس جنت کی حور کے ساتھ شطرنج کھیلی۔ اس کے ساتھ بازیاں تھیلیں اور دونوں میں بار کر اسے خوش کیا۔

19 تاریخ کو میں نے انڈیا ہاؤس میں کورٹ آف پردپرائٹرز کی میٹنگ میں شرکت کی۔ یماں میں نے مشر سیلون کی تقریر سی جس میں انہوں نے ہندوستان میں برطانوی حکومت اور وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہود کے بارے میں کما۔

25 گاریخ کو ہم نے بورڈ آف کٹرول کے صدر لارڈ این سے ملاقات کی۔ مختلو کے دوران ہمیں احساس ہوا کہ ہندوستان کے معاملات کے بارے میں ان کا رویہ دوسرول کے مقابلہ میں بالکل حدا تھا۔

27 تاریخ کو ہم نے شام کی ایک پارٹی میں شرکت کی کہ جمال پر خوبصورت عورتوں اور مردوں کا مجمع تھا۔ یہاں پر میری طاقات عربی کے عالم کرقل را کلڑے ہوئی جس ہے کہ میں میں سال تجل ویرا میں طاقات عربی نے اے یاد دلایا کہ دونوں جگہ جمال ہم ایک دوسرے سے ملے وہ کس قدر مختلف ہیں۔ اس نے کما کہ فرق صرف جگہ میں نمیں وقت میں بھی ہے۔ میں ایک بار اس کے گھر پر بھی ملے گیا۔ مگروہ ہم سے طاقات کے لئے نہیں میں سمجھتا تھا اور پند نہیں تھا کہ اب وہ آزادی کی مرزمین رہ رہا تھا کہ جمال ہم سب برابر شے۔

28 تاریخ کو ہم ریجن پارک میں بجیب و خریب چیز "دیورانا" دیکھنے چلے گئے۔ اس جادد والی جگہ پر جب ہم پہنچ تو ہمیں ایک تاریک کرے میں لے جایا گیا جمال ہم کرسیوں پ بیٹے گئے۔ اس جادد بیٹے گئے۔ اس جادہ بیٹے گئے۔ اس جادہ کی مجارت کو دور کردیا۔ پھر اچانک کی اوا زوں نے ہمارے خطرات کو دور کردیا۔ پھر اچانک کیا سلوک کیا جائے۔ لیکن موسیقی کی آوا زوں نے ہمارے خطرات کو دور کردیا۔ پھر اچانک ہمارے مائے کہ آلود صبح کا منظر آیا اس میں ہم نے ایک مخری شکل والے سبزی نیجنے والے کو دریا کے کنارے دیکھا جمال اس نے کشتی سے اپنا سامان اتارا۔ وہ خود سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کی بیوی اور پچر کشتی میں سو رہے تھے۔ اس میں دریا اور پانی کی موجیس یالکل قدرتی معلوم ہورہی تھیں۔ دریا کے کنارے سے ایک محل دکھایا گیا کہ جس میں رہنے والے اپنے اموں میں مصروف نظر آرہے تھے۔ اس دوران سورج تیزی سے چکتا والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آرہے تھے۔ اس دوران سورج تیزی سے چکتا شروع ہوگیا اور اس کی شعاعیں چاروں طرف پھیل گئیں۔ پھر شام ہوگئے۔ یمال پر منظر

النزاجب ہم گر آئے ہیں تو کھ تو بریثان تے اور کھ مطمئن کہ ہم نے جو کھ دیکھا وہ ایک نیا تجربہ تھا۔ میرے کھ ساتھیوں کا تو خیال تھا کہ یہ مکان بدردحوں کا مرکز تھا۔

29 تاریخ کو جھے کالج آف مرجنز کو دیکھنے کی اجازت ال گئے۔ جمال میں پروفیسراوون ے طا۔ اس نے اپنے اسٹنٹ کو کما کہ میں جو بھی دیکھنا چاہوں وہ جھے وکھا دے اور ہر چیز کی تفصیلات سے جھے آگاہ کرے۔ میں نے ماری ممارت کو گھوم کے دیکھا۔ ان انسانی جسوں کو بھی دیکھا کہ آدھے اور پورے طالب علموں کے مطابعہ کے لئے ترتیب سے رکھے ہوئے تنے۔ طالب علم ان کے مطابعہ کے بعد تھوڑے وقت میں اور آسانی سے اناٹوی کے مضمون میں ماہر ہوگئے تنے۔

کی جولائی کوہم بیشن مرکزی دیکھنے گئے۔ یہاں سے ایک تھیٹر گئے کہ جہاں پر ڈوبلر ا پازی کر تماشہ و کھا تا تھا۔ ہم اس کی شعبرہ بازی سے بہت متاثر ہوئے کہ جس میں اس کی بندوق خور بخود فائز کرنے گئی۔ ایک خنگ مچھلی سے خرگوش برآمہ ہوا کھڑیوں کو بند کردھا ا رومانوں کو آگ دگا دی اور پھر انہیں دوبارہ سے اصلی حالت میں لے آیا۔ گر ہمارے ہندوستانی بازی کر ان کے مقابلہ میں اعلیٰ بایہ کے ہیں۔

یورپین بازی گروں کو جدید زمانہ کی تمام سولتیں میسر ہیں کہ جن کو استعال کرتے

ہوئے وہ بھتر طریقہ سے اپنا شو دکھاتے ہیں۔ جس ہال میں وہ کرتب دکھاتے ہیں اسے جب چاہیں روشن کرتے ہیں اور جب چاہیں وہاں اندھرا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہندوستانی بازی گر کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس متم کے کرتب وکھاتا ہے کہ جس میں نیولا پورے سانپ کو نگل جاتا ہے۔ اس کا منہ خون سے بھر جاتا ہے۔ کی منہ خون سے بھر جاتا ہے۔ کی منہ ون سے بھر جاتا ہے۔ کی مندوستانی بازی گر ہے۔ کی فرخر گھونچا ہے اور اپنی بیوی کا گلا کافنا ہے "آب ان کے زخموں سے خون بہتا ہوا وکھتے ہیں اکس کے خطوں سے خون بہتا ہوا وکھتے ہیں اور اپنی بیوی کہ سب ٹھیک شماک ہے۔

میں نے خود ایک مرتبہ ایک برہمن بازی کرے دوئتی کرلی تھی جس کا نام الال بھائ تھا۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ اے ربوی دیو تاؤں کی طرف سے یہ مطاحیت ودیعت کی گئی ہے کہ وہ یہ شعبرہ بازی کرے۔ قدیم زانے میں لوگ ان بی شعبروں کو مجرے بچھتے تھے۔ ایک بار میں اپنے دو بور پین دوستوں کو جن کے نام ڈاکٹر جے بچے اور ڈاکٹر ڈبلیو لیگرٹ تھے انسیں سورت لے گیا کہ جمال وہ رہتا تھا۔ وہ دونوں ڈاکٹر اس پر برے جران ہوئے کہ وہ فضی کالی بجا کر الا پکی اور چھالیہ ہاتھ سے نکال لیتا تھا۔ اس نے میرے ایک دوست سے کما کہ وہ اس کی زمرد کی اگر کھی کو مضبوطی سے بکڑ لے جمال سے وہ دو یا تمن منٹ میں خائب ہوگئی اور ڈاکٹر لیگرٹ کے کوٹ کے اندر سے ملی۔

جولائی کا پہلا ہفتہ ستی و کالی کے ساتھ گزرا۔ میں دوپر کو کین سنگٹن گارڈن میں چل قدی کرنے چلا جایا کرتا تھا جمال میں آیک یا دو گھنٹ بیٹھ کر فطرت کے حسن سے لطف اشاتا تھا۔۔

وس تاریخ کو میں اپنے چیف کے ساتھ بولی ٹیکنیک انسٹی ٹیوٹ گیا جوکہ ریجنٹ سٹریث میں واقع ہے۔ گیارہ تاریخ کو ہم اس شرکی عدالت و کھنے گئے جمال اماری طاقات لارڈ طاشلرے ہوئی۔

و مرے دن میرے چیف نے علم دیا کہ میں روی شزادے کو اسطے تھیٹر میں آنے کی دعوت دول کہ جمال ہم نے ایک ہوکس اپنے لئے تخصوص کرا لیا تھا۔ میں نے فورا اس پر عمل کیا اور شزادے تک یہ پیغام پہنچایا جس نے یہ دعوت فورا قبول کی ۔ جب میں شزادے سے طنے گیا تو اس کے ساتھ ایک لبا، صحت مند اور خوبصورت اگریز نوجوان بیشا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اسے میری تفکلو سے دلچی پیدا ہوئی ہے۔ جب شزادے نے یہ دیکھا تو اس نے مجھے اس سے روشناس کرایا۔ اس کا نام لارڈ جان الفشن تھا، جوکہ نے یہ دیکھا تو اس نے مجھے اس سے روشناس کرایا۔ اس کا نام لارڈ جان الفشن تھا، جوکہ

ایک اسٹیر میں روانہ ہوئے اور آدھ گھنے میں وہاں پہنچ گئے۔ گرین دیج کا شر دریا کے کنارے واقع ہے اور کافی آباد ہے۔ یماں پر بیار طاحوں کے لئے ایک بمترین میتال ہے۔ یہ شراین خوبصورت باغ اور رصدگاہ کی وجہ سے بھی مشہور ہے جوکہ ایک بہاڑی کی چوٹی

اگست کا ممینہ کام کاج میں گزر گیا۔ ایک دن میں بازار میں جارہا تھا کہ کی نے بتایا کہ پچھ امریکی مصری بال میں آئے ہوئے ہیں۔ میں دبال گیا اور داخلہ کی فیس ادا کرکے بال میں داخل ہوا کہ جہال ریڈانڈین جن کی تعداد لو ہوگی وہ کھالوں کا لباس پنے پول اور حکول کو سر پر لگائے انتہائی فیرممذب حالت میں کھڑے تھے۔ ان کا رنگ انتہائی گندی تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل جنگی نظر آتے تھے۔ جسمانی طور پر وہ متوازن اعضا رکھتے تھے سوائے بازوؤں کے جوبت پہلے تھے۔ وہ جو زبان بولنے تھے وہ آواز سے مراہی گئی تھی۔ ایک اگریز ان کی ترجمانی کررہا تھا وہ جو کھے کہ رہے تھے وہ بالکل سیدھی سادھی اور فطری باتیں تھیں۔ وہ اینے جم اور ماتھ کو بندوؤں کی طرح بینٹ کئے ہوئے تھے۔

اس دن مجھے مسٹر بلنفروڈ کی جانب سے ٹیلی سکوپ کی شکل میں ایک خوبصورت تحفہ ملا۔ اس کو میں نے بچکچاہٹ کے ساتھ قبول کرلیا۔ میرے نزدیک اس تحفہ کی اس لئے بدی قدر و قیمت منٹی کیونکہ ہے اس مخص کی جانب سے تھا کہ جو میرے ملک اور خود میری الملاح و بجود کا خیال رکھتا ہے۔

26 تاریخ کو ہمیں خبر لی کہ ماری ملک معلمہ کے بال شزادے کی والدت ہوئی ہے۔
اس پر ایشیائی رسم کے مطابق میرے چیف نے مبارکباد کا عط لکھ کر جھے ونڈسر کے قلعہ
جیجا کہ جمال ملکہ مقیم تھیں۔ یں نے وہ عط سیرٹری کو دیا اور اس کا جواب لے کر دوپسر
تی کو واپس آئیا۔

27 تاریخ کو ہم نے لارڈ بلوم فیلڈ کے لئے ایک تعارفی خط لیا اور کیٹین ٹی پوشن کی ہمراہی میں ان سے ملنے کے لئے وولوج روانہ ہوئے۔ ہمیں اطلاع دی گئی کہ ہم ووپسر میں ان سے ملاقات کرسکتے ہیں۔ اس عرصہ میں ایک افسر جوماری میزبائی کررہا تھا اس نے ہمیں مخلف چڑیں دکھاکیں۔ وراصل یہ سر چاراس فوربس تھے کہ جنہوں نے ہمیں وولوج جانے کا مخورہ ویا تھا۔ انہوں نے ہمارے قیام کے دوران ہماری ہر طرح سے مد کی اور ہماری مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ نیک دل شخص ہندوستان کے سریستوں میں سے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ نیک دل شخص ہندوستان کے سریستوں میں سے

مراس کا گور زرہ چکا تھا۔ مجھے اس سے اس کر بری خوشی ہوئی۔ میری تھوڑی در کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی اس طرح سے اعلیٰ جی جیسے کہ فدہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔

شام کو شنرادہ وقت پر آگیا اور ہم سب مل کر تھیٹر گئے۔ رات کا شو قائل تعریف تھا۔
اس تھیٹر کے گھوڑے انسان کی زبان اور موسیقی کی دھنوں کو اچھی طرح سے بچھتے تھے۔
کیونکہ وہ موسیقی کی لے اور ادکانات پر دوڑتے تھے، پلٹنے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے۔
ان میں سے ایک گھوڑے پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوگئی اور پھراسے پوری تیزی سے
اسٹیج پر دوڑایا۔ اس دوڑکے دوران اس کے ایک ساتھی نے اس کی طرف گیند پھیٹکی جو اس
نے چابک وستی سے ہوا میں پکڑ لی جس کو اس نے اچھالنا شروع کردیا۔ کھیل یمال پر عی
پورا شیں ہوا۔ وہ ہر بار ایک نئ گیند پکڑتی تھی اور اسے اچھالتی تھی، یمال تک کہ اس
کے پاس سات گیندیں ہوگئی کہ جنہیں وہ اچھال رہی تھی اور پکڑ رہی تھی۔ اس دوران
گھوڑا برابر دوڑے جاربا تھا۔ اس کے بعد چین سے جنگ کو ایکٹ کیا گیا۔ اس طرح سے سے
گھوڑا برابر دوڑے جاربا تھا۔ اس کے بعد چین سے جنگ کو ایکٹ کیا گیا۔ اس طرح سے سے

17 تاریخ کو ہم نے ساکہ شری ایک بونا آیا ہوا ہے الذا ہم اے دیکھنے کے لئے چلے گئے اس کا قد 28 اپنی تھا اور عمر تیرہ سال تھی۔ اس میں بونو والی کسی شم کی جسائی خرابی شمیں تھی۔ نہ تو اس کے شخف مڑے ہوئے تھے اور نہ ہی اس کی پیٹے پر کوب تھا۔ وہ جنل نام تھمب کملا تا تھا۔ اس سے بات چیت کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ذہنی طور پ صحت مند ہے۔ وہ ملٹری کی یونینارم پنے ہوئے تھا۔ سر پر وردی والی ٹوپی اور ایک طرف سے اس ہیت میں وہ برنا شاندار نظر آتا تھا اور ساتھ میں اے دیکھنے والے ہننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ خاص طور سے اس وقت کہ جب وہ محبت کے گیت گاتا قوا ور کسی لؤکی کے ساتھ رقص کرتا تھا ہوکہ اس سے کئی گنا بری ہوتی تھی۔

24 تاریخ کو جمیں مسٹر لا تھم نے دعوت دی کہ ہم ویڈسر میں ان کے گھر ایک دن کراریں۔ لذا ہم صبح جلدی ٹرین سے روانہ ہوئے ایک گفت کے اندر اندر وہال پہنچ گئے۔ سے شہر خوب آباد ہے اور دریائے ٹیمز کے کنارے واقع ہے۔ چونکہ ہارے میزیان اجازت کے نقی اس لئے ہم اس کے مشہور قلعہ کو دیکھنے گئے۔ اس کے بعد مسٹرلا تھم کے گھر ہم نے بورا دن گزارا۔

31 تاريخ كو جارے دوست بلنورة كرين وچ ش كھانے كى دعوت دى- جم لندن ے

اس عرصہ میں ہمارے چیف کو کورٹ آف ڈار کھڑنے کی درخواست کا جواب مل چکا فا اور چیئر مین نے یہ یعین دلایا تھا کہ اس کے معاملات کا انصاف کے ساتھ جائزہ لیا جائے گا۔ اس لئے میں نے اپنے چیف کو اس پر آمادہ کیا کہ اب اس خوبصورت اور محرزہ شر میں نیادہ عرصہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اور جنتی جلدی ہوسکے یہاں سے رخصت ہوتا چاہئے۔ چنا نچہ ہم نے والی کے لئے جہاز میں اپنی سیٹیں مخصوص کرالیں۔ اس کے بعد ہمیں جو ایک ممینہ کا وقت ملا اس میں ہم دوستوں سے طے اور وہ جگہیں ویکھیں جو باتی رہ گئی ہمیں۔ آخری زمانہ میں ہماری دوستی سلطان ترک کے سفیر سیدا مین الدین الدین ال علی ہے ہوئی کہ جے ال آفدی کے تام سے پکارا جاتا تھا۔ ہمیں اس سے کئی بار ملنے کا موقع ملا فلیفہ اسلام کے اس نمائندے گئے کو موضوعات پر گفتگو رہی۔ میرے چیف نے اس سے آخری ملاقات کی۔ اسلام کے اس نمائندے گئے محبت اور دوستی کا یقین دلایا۔ رخصت کے وقت اس نے میرے پیف کو آیک چیف کو آیک جی دی۔ ہم اس سے جدا ہوئے۔ ہم نے اس کے لئے ہروقت کو ایک کہ جب بھی ترکی کے فلیفہ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہو' ہم اس کے لئے ہروقت آبادہ ہیں۔

اب بمان میں اگریزوں کے کردار کے بارے میں کھے کمنا چاہوں گا۔ وہ کمل طور پر قانون کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے سے اعلیٰ حمدیداروں یا رتبہ والوں کے احکامات ک اقتیل کرتے ہیں۔ ان میں وطن سے محبت کا جذبہ دو سری تمام اقوام کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اپنی عورتوں پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے آگے اعتمال کی حد سے زیادہ فروتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ در حقیقت اس ملک میں عورتوں کو بہت زیادہ کی حد سے دیادہ دی گئی ہے اس کے نتیجہ میں جو خرابیاں پیدا ہوری ہیں وہ قابل افسوس ہیں۔

اب میں 1844ء سے 1854ء کے دور کو نہیں چھیڑا۔ اس عرصہ میں میں نے کئی نظیب و فراز دیکھے۔ ان کی تفصیل کے لئے مجھے ایک دوسری کتاب تکھنی ہوگ۔ میرا ارادہ ہے کہ سے میں اس وقت تکھوں گا کہ جب میں میر جعفر کی ملازمت سے رہائر ہوکر اپنے وقت کا مالک ہوں گا۔

مختر یہ کہ ہم نے 13 اکتوبر کو انگستان چھوڑا اور 12 نومبر کو بمبئی پہنچ گئے۔ بغیریت واپسی کے لئے ہم خدا کے شکرگزار ہیں۔

یماں ہم پندرہ دن تک تھرے رہے۔ اس دوران میں ہم نے سرکاری کامول میں وقت گزارا۔ آزیبل گورز سے ملاقات کی۔ اس کو دوستوں اور کمپنی کے اعلی حمدیداروں کے خطوط دیئے۔ بمبئی کے دوستوں سے ملاقاتیں کیں۔ اس کے بعد میرا چیف سمندر کے ذریعہ سورت چلا گیا جبکہ میں نے فکلی کا راستہ افتیار کیا۔ اس طرح 5 دسمبر 1844ء میں اپنے فوبصورت اور پیارے گر پہنچا۔ میری بیوی اس طویل سنر کے بعد مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی اور میں فود بھی اپنی بیوی سے مل کر بے انتہا مسرور ہوا کیونک وہی اس دنیا میں میری برخلوص ساتھی اور رفتی ہے جو ہر خوشی و تلی میں میرے ساتھ برابر کی شریک

ظاہر ہے کہ اس سفر کی وجہ سے میرے چیف اور خود میری مالی حالت اپنے اپنے رجبہ کے مطابق متاثر ہوئی۔ لین ایک حاویہ جس سے میرا چیف دوچار ہوا کہ اس کی محبوب بیوی کی وفات تھی جو اس کے لئے دولت اور رتبہ کی وجہ تھی۔ اس کا انتقال 9 جنوری 1843ء کو تب وق کی بیاری میں ہوا۔ 15 جنوری 1847ء کومیری بیوی بھی ہیضہ کی بیاری میں جالا ہوکر وارفانی کوسدھاری۔ اس صدمہ کا اثر مجھ پر اس قدر تھا کہ میں نے اس دنیا کو بیاگ نے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں نے 'خصوصیت سے میرے بیف نے دوبارہ سے مجھے دنیاوی الجمنوں میں پھشا دیا اور دوبارہ سے میری گردن میں دنیا کی خلامی کا طوق ڈال دیا۔

12 جولائی 1847ء کو بروز پیر میری شادی ولایت خانم سے ہوئی کہ جو نجیب الساء بیگم کی منہ بولی بیٹی تھی۔ اس خالون سے میرے آیک لڑکا اور تین لڑکیاں ہوئی ہیں۔ خدا ان سب کو اپنی امان میں رکھے۔ میری گھریلو ذمہ داریاں اب برجہ گئی ہیں۔ میری عمر کافی ہو چکی ہے۔ میری آمنی میری قبیل کی ضروریات سے کم ہے۔ لیکن میں نے خدا پر بحروس کرتے ہوئے ہر چیز اس پر چھوڑ دی ہے۔ کونکہ خدائے برتر نے پہلے کھانا پیدا کیا اور پھر مخلوق جو کہ اس کے سارے زندہ رہتی ہے۔ (آمین)